

ناخ: دار مدينة الرضا

کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہراہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہراہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول (اعلام احمد رضا قادری)

محمدافضل قادري

ناثر: دار مدينة الرضا

marfat.com



## الفاؤولا المنافق المنافق الله

### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

تعنيف مبارك 🔅 احكامُ السّادات

پندفرموده پسر سيعبدالوباب شاه جيلاني بايو

ازقلم محدافضل قادري

ناش الرضا

س اشاعت 🔅 ۳۰ جون ۱۱۰۱ء

بوقع لله فتم جلم شريف ورسيدا جمل على كيلاني شاه صدب

كوغلى ميانى شريف

صفحات 🗰 ۱۰۱

تعداد بارادل 🐞 ۱۰۰۰ تقريباً

رابط نمبر فرمان قادری (کرایی) 0300-8297071 فرزمان قادری (کرایی) 0300-8297071 فرد مان قادری (کرایی) 00 44 7578666286

كارى محدافسل باجوه صاحب (كلى يالى شريف) 6117453 0300-

### سیدوںکے احکام

امام احدرضا قادرى علامه يوسف بعمانى

[ور

مفتى احمد مارخان ميمى عليهم الرضوان كى تعليمات كى روشى ميس.....!

ابوعبدالله علامه محمد ذوالقرنين قادرى امجدى ابوالبركات محمد افضل قادرى رضوى امجدى تصورى

علامه على محمد كاشف قادرى د منوى مجيدى علامه سيّد غلام د عظير كبيلانى د صوى (متيم مال الليند) محمد عمير قادرى عطارى 0312-2109 حسبِ ارشاد ازقلم:

سعادتِ اہتمام کمپوز گا سعادتِ اہتمام طبع : کمپوز نگ

| صغير | عنوانات                                                 | رثار |
|------|---------------------------------------------------------|------|
| 5    | كلمات بركت                                              | 1    |
| 9    | شرف انتساب ونذران عقيدت                                 | 2    |
| 10   | پیش لفظ اور وجه تحریر                                   | 3    |
| 16   | سيدول كانب دوتر في نبول سے اعلى ب                       | 4    |
| 26   | عقلی دلائل میجید                                        | 6    |
| 27   | زید کی پیش کرده آیت کا جواب                             | 6    |
| 29   | اعتراض العراض                                           | 7    |
| 35   | امام ما لک کے ہاں قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ | 8    |
| 37   | سيدوں كى باد يى كرنا                                    | 9    |
| 38   | جوحضور ملی الله علیه وآله وسلم کی اولا د کاحق نه پیجانے | 10   |
| 38   | سادات كالعظيم بميشه                                     | 11   |
| 39   | محبت آل اطهار                                           | 12   |
| 39   | تورعلى نور                                              | 13   |
| 40   | سركارد وعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي شفاعت     | 14   |
| 41   | مدركس كوينائي                                           | 15   |
| 41   | اكرسيد كے اعمال واخلاق خراب موں تو كيا تھم ہے؟          | 10   |
| 42   | ئىدى بە قىرى دام ب                                      | 1    |
| 42   | جوسيد كي تحقير بوجه سيادت كرے مطلقا كافر ب              | 1    |
| 43   | ادات کرام پرزکوہ حرام ہے                                | 1    |
| 44   | احل بیت ہے اچھا سلوک کرنے کا صلہ                        | 2    |
| 44   | متوسط حال والوں کے لیے ایک تدبیر                        | 2    |
| 45   | کیا عجمی عالم سیدزادی کا کفوء ہے؟                       | 2    |
| 46   | شریعت مطہرہ میں نب باپ سے لیاجاتا ہے                    | 2    |
| 47   | تبارے رشتے بعد کی ہے رشتہ نہ جا ہوں                     | 2    |
| 47   | جب تك زندور بين تكاح ندكيا                              | 2    |

martat.com

| ξ×     | احکامُ السادات<br>فهرست                                               |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| صخيمبر | عنوانات                                                               | نبرثار |
| 48     | ایک شبه کاازاله                                                       | 26     |
| 49     | تحمی کی بیٹیاں حضور کی نورزاویوں سے زیادہ عزت وغیرت والی نہیں         | 27     |
| 50     | المحضر تامام احمد مضاخان قادري كايك خط كاا قتباس                      | 28     |
| 52     | سيدوں كوكس كناه برعذاب ندديا جائے كا                                  | 29     |
| 53     | دونواسوں میں افضل کون؟                                                | 30     |
| 54     | بعض مشهورين                                                           | 31     |
| 54     | علاءادرسيدول كوتاى موتوتعزير كالحكم                                   | 32     |
| 55     | روز قیامت سے پہلے شفاعت اہل بیت کی                                    | 33     |
| 55     | حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عة ابت منقطع نبيس بوك         | 34     |
| 56     | س سے پہلے دوش کوڑ پرآنے والے                                          | 35     |
| 57     | دین و دنیا کی حفاظت                                                   | 36     |
| 57     | نب پرفخر کرنا جا ترنبیں                                               | 37     |
| 58     | حضورا قدس ملى التدتعالي عليه وآله وسلم كي حارصا حبزاديان              | 38     |
| 61     | ابل بيت رسول المتمسلي الله تعالى عليه وآله                            | 39     |
| 62     | ضروري بدايات                                                          | 40     |
| 63     | (٢) دو پانج خاندان جن پرزکوة حرام ہے ہیں                              | 41     |
| 65     | سركاردوعالم كى از واح پاك اورصا جزاد يون كامبر                        | 42     |
| 66     | معزت أم جبيب رمنى التدعنها كامهر                                      | 43     |
| 66     | حضرت فاطمه خاتون جنت كامبرمبارك                                       | 44     |
| 66     | سر کارو و عالم صلی الله تعالی علیه وآله دسلم کی این آل پاک کے لیے وعا | 45     |
| 67     | بم صدقتیں کمایا کرتے                                                  | 46     |
| 68     | سیدوں کی نتیب پر بارہ حقوق لازم میں                                   | 47     |
| 70     | نقيب عام ميں بانچ چيز دل كا اضافيه                                    | 48     |
| 70     | الل بيت سے بغض ر كھنے والا يہودي أ ضح كا                              | 49     |
| 71     | شنرادے کے پاؤں میں کیچز لگ گئ ہے                                      | 50     |

| صغنر | عنوانات                                                  | نمبرشار |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| 71   | جس نے حضور کے دشتہ داروں کواذیت دی اس نے حضور کواذیت دی  | 51      |
| 72   | اہل بیت کی دھمنی کا انجام                                | 52      |
| 73   | ابل بیت اور محابد کرام سے عدوات کرنے والوں کے منے کالے   | 53      |
| 73   | سيدناصديق اكبررضي ألله عنه كاارشادمبارك                  | 54      |
| 74   | سيدول كااحر ام                                           | 55      |
| 75   | سيدول كي آواب                                            | 56      |
| 77   | خاتون جنت ستر ہزارجنتی حوروں کے ہمراہ                    | 57      |
| 78   | نی کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے ایل بیت ہے نبست | 58      |
| 78   | مين سيدزادي بول                                          | 59      |
| 79   | اے چھوڑ دویہ میر کاولادے محبت رکھتا ہے                   | 60      |
| 80   | بلخ کی شنرادی کارفت انگیز داقعه                          | 61      |
| 82   | ديوت فكر                                                 | 62      |
| 83   | تو بحصے مارتا ہے                                         | 63      |
| 83   | تا فرمان اولا دنب ہے کمتی ہوتی ہے                        | 64      |
| 84   | اعلمعنر تامام احمرضا قادری کے ہاں سیدزادہ                | 65      |
| 85   | اعلحضر تامام احمد رضا قادري سيدول كي ماته جوح            | 66      |
| 85   | سدوں کے لیے شری کے دوھے                                  | 67      |
| 86   | اعلحضر توخانقاه عاليه مار بره من عظم ياؤن جات            | 68      |
| 86   | سيدنا عبدالله بن مبارك اورسيدزاده                        | 69      |
| 87   | شنرادے کے ہاتھ اعلیمز ت امام احمد رضا قادری خود و ملاتے  | 70      |
| 88   | ديوت فكر                                                 | 71      |
| 88   | ايك ايمان افروز واقعه                                    | 72      |
| 90   | امام احمد رضا قاوری کی دستارسیدزاده کے یائے تازیر        | 73      |
| 95   | واقعامبلله                                               | 74      |
| 97   | سيدنا جنيد بغدادي رمني الله تعالى عنه والا واقعه         | 75      |
| 100  | <b>←</b> <i>→</i>                                        | 76      |

marfat.com

# احكام السادات المعموموه و المكام السادات

### كلمات بسركت

 از: عــ الامه محمــد دوالـقــرنيــن قادرى امجــدى عاشق غوث الثقلين ٱلحمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَا بَعْدُ فَا عُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيْطُنِ الرِّجِيْمِ ﴿ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمُٰنِ الرُّحِيْمِ ﴿ اللهم صلى علىٰ سيدنا ومولانا محمد وعلىٰ آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم

"حبجة الله على العالمين 'ميس بهاح رمغومه، وزير على بن عيلى مرسال كى علوی سیدزادےکو5000 ہزار درہم بطور ہدیددیتے تھے،ایک سال ایسا ہوا کہ انہوں نے أس سيدزاد \_ كونشے ميں ذهب زمين پر پڑے ديكھا، نشے ميں ديكھ كراراده كيا كه آئنده اس کو پچھیس دوں گا، کیوں کہ بیتو اِن پیپوں کوشراب و کباب میں خرچ کرتا ہے۔

چنانچا گلےسال جب دہ سیدزادہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس اپنام سے لینے آیا تو وزیر نے اس سیدزادے کو تختی ہے منع کیا کہ آئندہ میرے پاس مت آنا کیونکہ تم ان پیپوں کو رام کاموں میں خرچ کرتے ہو، یئن کروہ سیدزادہ تشریف لے گیا۔

رات کووز برعلی بن عیسیٰ نے خواب دیکھااور خواب میں ان کونبیوں کے تا جدار ملہ

و مسلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بارگاه من سلام عرض كياتو آقائد ووعالم صلى الله تعالى علبه واله وَسلم نے وزیرے اپنارُ فِ انور پھرلیا، وزیریخت بے چین و پریثان ہوا، کہ سركار صَلى الله تعالى عليه واله وَسلم مجھے اپنارُ خ انور پھيرر ہے ہيں۔

چنانچددوسری جانب سے پھرسر کارصلی الله تعالی علیه واله وَسلم کی بارگاه میں آکر عرض كزار موا - يارسول الله مصلى الله تعالى عليه واله وَسلم آب مجھے اپنا رُخِ زيبا كيوں پھررے ہیں، جھے کیا خطا ہوئی ہے؟

نبيول كتاجدار صلى الله تعالى عليه واله وَسلم في ارشاوفر ماياكه: "تم اس سيدزاد كواس كے كى ذاتى كمال كى دجه سے نذراندد يے تھے ياميرى

السلُّ اكبر إمطلب كيا، مطلب صاف ظامرے كدا كرتم اس كوسيد بجه كرخدمت كرتے تھے تواب بھی وہ سيدى ہے، گناہوں كى وجہ سے اس كانب جھے ہے منقطع نہيں ہوا، وہ میرے آل ہی میں داخل ہے، جب وہ میری اولاد ہے تو تم نے اس کا غذرانہ کیوں

عاشق آل رسول اعلى حضرت امام احمد رضاخان دحسمة الله عليه خوب فرمات

"سيدا كربد غد به بهي بوجائة تب بحي اس كانتظيم نبيس جاتي جب تك اس كي بدند بهي عد كفرتك نه ينيخ

martat.com

اور شعب الایمان میں حدیث شریف ہے۔

"جومیری اولاد اور انصار اور عرب کاحق نه پیچانے وہ تمن علتوں سے خالی نہیں۔ یا تو منافق ہے یا ولد الزنا (حرامی ) یا حیضی ( یعن حیض کی حالت میں اس کا نطفہ قرار پایا ) فاضل جليل عالم بيل محبى ومحبوبي علامه صحصد افضل ضيائى قادرى مصطفاكي زید مبعدہ الکسریم (اس کتاب کولکھنے کی نبت سے میں نے معزت کومصطفا کی لکھا ہے) کی خدمت میں، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ شنرادوں کے متعلق مختلف گلستانوں ہے گلوں کواکٹھا كركے ايك كلدستة سجاكيس جس ميس آل رسول صلى الله تعالى عليه واله وَسلم كى عظمتول كى خوشبو بمحرتی ہوئی محسوں ہو،جس ہے ہم ساہ کاراہے سونکھ کراپنے دلول کومعطر معنم مطحر منوركري اوروه احباب جن كونسبت رسول صلى الله تعدائى عليه واله وَسلم كى بهارول كا انداز ہنیں مرف عمل اور تقویٰ ہی ان کے نز دیک باعثِ کمال ہے، نسب کی کوئی اہمیت نہیں وہ لوگ اس بات کوخوب مجھیں کے ممل اور تقویٰ واقعی باعثِ کمال ہے مگر وہ ہم اور آپ کے لیے باعث کمال ہے، اولا دِرسول صلى الله تعالى عليه واله وْسلم تونسبت رسول اورائی رکوں میں خون رسول صلی الله تعالی علیه واله وسلم ہونے کی وجہ سے پہلے ہی کمال ر ہیں،ابعمل اور تقویٰ ان کے کمال کو جار جاندلگا تا ہے نا کدان کو کمال پر فائز کرتا ہے کہ

بیری خواہش کو تبول فر مایا اور ہمارے شنمراد وں اعنی آل رسول

احكامُ السادات معموموهو 8 عنامُ السادات

قارى كول من آل رسول كى تعظيم ومحبت موجزن موكى -جزاه الله خيراً في الدارين باركاه مصطفى صلى الله تعالى عليدوة لدوسم من التجاب كمآ قاكر يم صلى الله تعالى عليه واله وسلم این ایسی کون میں حضرت کے اس نذرانے کو قبول فرمائیں ، اور الله پاک حضرت کو اس كى بركتيس عطافر مائے اور مجھ حقير كوآل رسول صلى الله تعالىٰ عليه واله وَسلم كى تجى كجى محت المعلاى تعيب فرمائ - آمين بجاه النبى الامين صلى الله تعالى عليه واله وَسلم ا حريس مخدوم ام سيدعلى بجويرى داتا كنج بخش رحمة الله تعالى عليه كانى الفاظ پر ای اس تحریر کوختم کرتا ہول، جوانہوں نے اپی شہرہ آفاق کتاب " کشف الحجوب' شریف میں فضائل اہلِ بیت کے مضمون کوختم فرمانے کے بعد تحریر فرمائی آپ

> "تمام اللبيت كى خوبيال اتى زياده بيلك انبیں الگ الگ بیان کرنااس کتاب میں ممکن نبیں ،طریقت کے جانے والوں اور اس کے منکروں میں اگر ذرای بھی سوجھ ہوجھ ہوتوان کے لیے اہل بیت کا اتنا تذکرہ بھی کافی ہے۔"

محمد ذوالقرنين قادرى

﴿ ١٠٠٠ الله الغوث ٢٣١ اه ١٠٠٠ \*\*

marfat.com

#### ☆☆.....شربِ انتساب و نذرانه عقیدت.....☆☆

راقم اپن اس مخضری تحریر کوسر کار دوعالم سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے صحابہ کرام علیم الرضوان اورآب كالل بيت اطهار، قيامت تك آف والے علاء ربانيين كى بارگامول ے انتساب کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اور بالحضوص سرکارغوث اعظم قطب ربانی محبوب سُحاني الشيخ عبدالقادر جيلاني، مركز تجليات منبع فيوض وبركات حضور سيدنا داتا فكمنج بخش على جوري خواجه خواجيًان سيدنا خواجه معين الدين چشتى اجميري ،حضور سيدنا بإبا فريدالدين تنج شكر ،حضورسيد ناسيد با بالمصشاه قادرى تصورى ،سيد ناالمحضر تامام احدرضا قادري، بركاتي، علامه يوسف بن اساعيل بعماني مفتى احر مارخال تعيى عليم الرضوان كى باركابول مي

بطور بندرانه پیش کرتا ہے۔

حمد انضل تادری رضوی تصوری

۵اربیج الغوث۳۳۴اھ 21-03-2011

﴾ ﴿ پیش لفظ اور وجه تحریر ﴾ ﴿

(۱) شفاء شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم وتو قیر میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی آل واولا داوراز واج پاک امہات المؤمنین کی تعظیم وتو تیرکی جائے، کیونکہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب وتلقین فرمائی ہے، اور ای پرسلف صالحین کاعمل ہے،اللہ تعالی فرما تاہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ (ب٢٢ ورة الاتزاب آيت٣٣) ترجمہ:"الله تعالی تو یمی جا ہتا ہے کہ تم سے دور کردے بلیدی کواے نی کے گھروالو! نيزفرما تائ وَأَزُوَ اجُهُ أُمَّهَاتُهُمُ (بالارده الاحزاب آيت ١) اورنی کی بیویاں ان کی ماکیں ہیں۔

(٢) حضرت زيدا بن ارقم رضى الله عند سے مروى ہے كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کوایے اهل بیت کے بارے میں اللہ کی قتم دیتا ہوں۔ بیتن مرتبه فرمایا (بعنی اهل بیت کی تعظیم وتو قیر کرو) (شفاء شریف جزء تانی ص ۳۰ علمیه بیروت)

(٣) حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا: "آل نبي كى معرفت دوزخ ـ نجات اور آل نبی ہے محبت صراط پر گزرنے میں آسانی اور آل نبی کی ولایت کا اقرار عذابِ البي عضاظت إ' (الصناص ١٦)

(٣) بعض علاء فرماتے ہیں کہ آل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت کی معرفت نی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی معرفت وعزت کی وجہ سے ہے، چنانچہ جس

نے آل بی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت بیجان کی بلاشبداس نے ان کی اس عزت و المال حقوق کی معرفت پالی جونبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی وجہ ہے۔ (ایضا) (۵) حضرت عمر بن الي سلمه عدوى كه جب بيآيت مباركه نازل موكى: " إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُلُهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ '

بيآيت حضرت امسلمه رضي الله عنها كے گھر ميں اترى تقى تو اس وقت حضور نے حضرت فاطمه حضرت حسن اورحضرت حسين كوبلايا اورايك جإور ميں ان كو ڈھانپ ليا اور حضرت علی رضی الله عنه حضور کے پس پشت تھے، پھر حضور نے بید عاکی اے خدابیمبری اہلِ بیت ہان سے رجس (بلیدی) کودور فرماکر''طیب وطاہر بنادے''

(خفاء شریف جزء ٹانی ص ۳۱ زندی منا تب الل بیت)

(۱) حضرت معد بن الي وقاص رضى الله عنه سے مروى ہے كه جب آيت مباہله اترى تو حضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے حضرت على ،حسن ،حسين اور فاطمه كو بلایااورکہا کہاسے خدایہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔

" السلهم هوء لاء اهسلسي" (شفاء شريف جزوثاني ص ا٣علميه بيروت مسلم يف باب من نضائل على ١٤٨/٢ قد يمي كتب خانه كراجي ،)

فرمایا اے چیااکل مبح ایے بچوں کے ساتھ میرے پاس آنا چنانچہ وہ سب آئے اور آ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کواپی جا درمبارک میں ڈھانپ لیا اور ف

مرے پچایں جو بمزلہ باب ہی اور بیمیری الل ہے اور خداان کوآگ سے اس طرح چھپائے رکھ جس طرح میں نے ان کوائی جاور میں چھپالیا ہے اس پر کھر کے درود یوار نے آمن آمن كها - (شفاء شريف جزء تاني ص ١٣ علميه بيروت)

(٨) حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حضرت اسامه بن زيد ، اور حضرت حسن رضي الله عنها كے ہاتھ بكڑتے اور دعا مائكتے اے خدا ميں ان دونوں كومجوب ركھتا ہوں تو بھی انبيل محبوب ركه " (ايضا)

(٩) سيدنا صديق اكبررضي الله تعالى عنه نے فرمایا كه حضور كى محبت وتكريم آپ كى اهل بیت میں کرو۔

(١٠) حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا جس نے قریش کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ اس کی بے عزتی کرے۔

(١١) اور فرمايا قريش كوآ كے بر حاؤتم ان سے آ كے نہ بر حو

(١٢) ام المومنين حفرت ام سلمه عفر مايا: "لا توذيني في عائشه" مجمع عاكث

حضرت عقبه بن حارث رضی الله عنه ہے منقول ہے کہ میں نے حضرت ِ ابو بم رضی اللہ عنہ کواس حال میں دیکھا کہ آ بے کندھوں پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں اور آپ فرمارے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان میہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں اینے والدحضرت علی رضی الله عندے مشابہ ہیں اس پ

حضرت على رضى الله تعالى عنه مسكرار ہے تھے۔ (شفا بشریف جزوثانی ص٣٦ ملمیدیہ وت) (۱۳) محالی رسول معرت اسامه بن زیدکی مچموثی صاحبر دن معرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عند كے دربار من اپ غلام كا باتھ كمز سينجَى و حضرت عمر ؟ ن عبدالعزیزاس صاجزادی کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کا خیرمقد اکرتے ہوئے اس بچی (صاحبزادی) کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں کیز الپیٹ کرتھام بیا اور ان کوساتھ لے کر ا بی مجلس میں لے آئے اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے اور جو بھی ضرورت تھی اے پورا فرماديا\_ (شفاء شريف ص٣٦ علميه بيروت جزوثاني)

(۱۵) حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما حضرت ام ايمن رنني الله عنها جوّ له رسول الله ملی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی باندی تغیی زیارت کرتے اور فرماتے که رسول التد سلی الله تعالی علیدوآلدوسلم أنبیس زیارت سے نوازتے تھے۔ (ایسناص۳۳)

(۱۶) ای طرح جب حضرت ِ حلیمه سعدیه رضی القدعنها حضورصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے پاس آتیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اپی جا در جھاتے اور ان کی ضرورت کو پورافر ماتے جب آپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا

غرض به كدمر كاردوعا لم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے تحروالوں كے بے شارفضائل مناقب ہیں دنیاوآ خرت میں وہ ایس عظمتوں ورفعتوں کے حامل ہیں کے جن کوراقم کا ناقع احكامُ السادات كمعمودود

14

والمعام المعالم المرتبيل السكما خانه زاد كهنه في المختر تحريم من كرانه رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے اپن محبت كا اظهار كرنے كى كوشش كى ہے ارادہ بيتھا كه اس عنوان پرايك صحيم كتاب لكھول ليكن ميرے محترم ومكرم بھائى حضرتِ علامہ عاشق غوث اعظم محمد ذ والقرنين قادري مدظله العالى جوكه بغداد معلىٰ كى حضوري ميں ہيں نے مشورہ ديا عنايت فرمایا کدایک مخضررساله هیں تا که زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوسکیں کیونکہ طویل کت کو عوام بمائی پڑھنے سے کتراتے ہیں لہذاحب ارشاداحباب اہلسنت کے پیش خدمت ب چونکدد مکھنے میں بیآتا ہے کہ بہت سے احباب بمادات حضرات کے مقام ومرتبہ نا آشاہیں،جس کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا کہ ڈالتے ہیں مجھے بڑے افسوں کے ساتھ یہ بات بھنی پڑھ رہی ہے کہ ایک صاحب جو کہ صوم وصلاۃ کے یابند ہیں راقم سے محض اس لیے نالاں ہیں کہ آپ کے ایک سیرصاحب سے تعلقات کیوں ہیں حالانکہ وہ سید صاحب بھی تی رضوی بریلوی ہیں مرکین کا کیاعلاج کیاجائے؟ سوائے اس کے کہ مالک حقیق کی بارگاہ صدیت میں ایسے اوگوں کیلئے تو فیق خیر کی دعا کی جائے

ان شاء اللہ العزیز راقم کی یتح ریا ہے سمجھ داروں کے لیے ہدایت کا سامان ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سادات وعلاء کی عظمت کو بھی بیان کرے گی، نیز سادات کرام کا کیا مرتبہ ومقام ہے اور ان حفرات پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کے نانا کی امت کے علاء نے ان کے کیا کیا احت کے علاء نے ان کے کیا کیا احت کے علاء نے ان کے کیا کیا احت کا مات ہوگی ، خاص طور کے کیا کیا احت کا ہوگی ، خاص طور کے کیا کیا احت رضا قادری امام یوسف نبھانی اور مفتی احمہ یار خان نعیمی علیم الرضوان کے ہاں ہوگا ا

martat.com

سادات معزات كاكتنامرتبه ومقام ب،اس كاانداز ولكانے كے ليمعين و مدد كار بوكى الله جل ثاندائ محبوب كے صدقے ميرى اس ناقصى تحريكودرجه تبوليت عطافر مائے اور مجے بمع متعلقین حرمن طبین کی بار بارزیارت سے شرف یا بی عطافر مائے۔

راقم کی میر تربیا دس دنوں میں پوری ہوئی اس دوران جب سیدغلام دھیمر کیلانی سابق امام وخطيب المعلل محيكا مبحركراجي حال مقيم الكلينذكواس كاذكركيا حميا توسيد صاحب نے چمپوانے کی بھی مامی بحرلی ،اللہ جل شانہ سید صاحب کواس پر جزائے خمر عطا فرمائے اس کےعلاوہ جواحباب بھی کسی طرح بھی معاونت فرما ئیں ان کو بھی جزائے خیر عطا ہوجائے ،معادت اہتمام کمپوز تک ملیم محر کاشف قادری رضوی نے مامل فرمائی۔اللہ جل ثاندائے محبوب کے معدقے معداخوش دکھے۔

امين بجالا النبق الكمين من الله تعالى عليه والبوطم

١٣ ربيع الغوث ٢٣٢ إه /2011-03-20-20ء

ቁ

### سیدوں کا نسب دوسریے نسبوں سے اعلیٰ ھے

علیم الامت مفتی احمد فان نعیی علیہ الرحمہ ہے ہو چھا گیا کہ ' زید کہتا ہے کہ اسلام میں سارے نسب و فاندان برابر ہیں کوئی کی ہے افضل نہیں، لہذا سید، پٹھان، تیلی، نائی، دھو بی سب یکسال درجہ رکھتے ہیں، تقویٰ سے فضیلت ہے نسب ہے نہیں، یہ بھی کہتا ہے کہ کس کے بربیزگار باپ داداکام ندآ کیں گے صرف اپنا انگال کام آ کیں گے ، زید یہ آ یہ پٹی کرتا ہے۔

جعلنكم شعوبا وقبائل لتعاوفوا ان اكركم عندالله اتقاكم،

نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کداے فاطمہ بیل تم سے عذاب الی دفع نہیں کرسکتا ، عرکہتا ہے کہ نہیں بلکہ سیدتمام خاندانوں سے افضل ہیں اور بزرگوں ک اولا دکوان کے باپ داواکی نیکی ضرور کام آئے گی ، فرمایا جاوے کہ کس کا قول درست ہے؟ اس کے جواب ہیں حکیم الامت نے فرمایا کہ '' ان دونوں مسکوں میں عرکا قول صحح ہے اور زید کا قول فلط و باطل ہے ، حضرات سادات کرام کا نسب دوسر نے نبوں سے اعلی و افضل ہے اور مومنوں کے صالح بزرگوں کے نیک اعمال ان شاء اللہ عزوج اولاد کے ضرور کام آئیں مے بید دونوں مسکے قرآن کریم کی آیات ، احادیث صحح اور عقلی دلاکل و فیرہ ضرور کام آئیں مے بید دونوں مسکے قرآن کریم کی آیات ، احادیث صحح اور عقلی دلاکل و فیرہ سے ثابت ہیں۔ (الکلام المقبیل فی طہارة نسب الرسول می تا جبح لا بور)

اس کے بعدائے جواب کومرحن فرمانے کے لیے گیارہ آیات کریدنو(۹)

احاديث مباركهاور يانج عقلي دليس پيش فرمائيس-

آ يت تمبرا: أَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتَهُمُ بايمان وَمَا أَلْتُنَاهُم مِّنُ عَمَلِهِم مِّن شَيْء (پ٢١س الفورة يت٢١)

ترجمہ: ہم جنت میں مومنوں کی اولا دکوان کے ساتھ ملادیں مے اوران کے اعمال ے کو کم نہ کریں گے۔

اس كے تحت عليم الامت مفتى احمر يار خان تعيى عليدالرحمه فرماتے ہيں "كہذ احضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى مومن اولا وان شاء الله تعالى قيامت من حضور كے ساتھ رہے كى ، اس سےسادات کرام کےنب کی عظمت بھی ٹابت ہوئی اور بزرگوں کے اعمال کا کام آنا

آ يت نمبرًا: قُل لَا أَسُأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجُواً إِلَّا الْعَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى ترجمه: "فرمادوا محبوب (معلى الله تعالى عليه وآله وسلم) كه من تبليخ نبوت يريجم معاوضه طلب نبيس كرتام رف قرابت كي محبت جابها بول - (پ٢٥ بهورة الثوري آيت٢٢) علیم الامت فرماتے ہی کہاس آیت کی ایک تغییر یہ می ہے کہ میرے فق کی وجہ سے مير ع عزيزول الل قرابت سے محبت كرو، معلوم جواكد مادات كرام جو حضور كے الل قرابت اوراولاد ہیںان سے حضور کی خاطر محبت کرنالازم ہے، دیکر خاندانوں کابیمال نہیں۔

آ يت تمبر٣: وَاعُلَمُ وَا آنْمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَىء ِ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَه وَلِلرَّسُوُلِ و لِذِى الْقُرُبِي وَالْيَعْنِي وَالْمَسْكِينِ (بِ١٠ورة الانفال آيت ١١) ترجمه: "جان ركموكه جو يحفيمت تم حاصل كرواس كا بانجوال حصدالله، رسول اور رسول کے اہلِ قرابت اور تیبموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔"

عليم الامت فرماتے ہيں: معلوم ہوا كدزمان شريف ميں مال غنيمت كے فمس (پانچویں حصہ میں) سے حضور کے اہلِ قرابت کا علیحدہ اور مستقل حصہ تھا، بلکہ امام شافعی رضی الله عند کے زویک اب بھی سیدول کواس خس سے حصہ طے گا، دوسرے خاندانوں کو بەعزت مامل نېيىر."

آيت تَمِرُم: وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَزَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخُوِجَا كَنزَهُمَا (ب١١، ودة الكبفآ يت٨١)

ترجمہ:"حضرت خضرت موی علیہ السلام سے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچدو بچوں کا خزانه بان دونوں كاباب نيك مرد تقاال ليےرب نے جابا كريد يج بالغ مول اورا پنا خزانه نكال كيس-"

عيم الامت فرماتے ہيں: اس آيت عملوم ہوا كدو ييموں پررب نے اس لے رحم فرمایا کدان کاباب متی مردتها، پدولا که نیکول کی نیکیال اولاد کے کام آتی ہیں، لہذا حضور کی نیکیاں سادات کرام کو ضرور کام آئیں گی۔

آيت تمبر ٥: وَجَعَلْنَا فِي خُرِيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (بِ١٢ ورة الحديدَ يت٢١) ترجمه" بم في حضرت إبرابيم كي اولاد هي نبوت اوركماب ركمي-" عيم الامت فرماتے ہيں، يعنى ابراہيم عليه السلام كے بعد سارے ني آپ عى كى

martat.com

اولاد میں ہوئے اور ساری کتابی اور بیصفے آپ کی اولا دیرآئے ،اولا دابراہیم کو بیعظمت ای دجہ ے حاصل ہوئی کہ وہ اہرا ہی ہیں، لہذا آپ کانب اشرف ہے۔"

آ يت تمبر٧:ينني إسُرَآء يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِيَ الْتِي ٱنْعَمُتُ عَلَيْكُمُ وَٱنَّى فَضَّلُتُكُمُ عَلَى الْعَلْمِينَ (بِالموره بقره آيت٢٧)

ترجمہ:"اے بعقوب علیہ السلام کی اولا دمیری وہ نعت یاد کروجو میں نے تم پر کی اور مں نے تم کواس زمانے میں تمام جہانوں پر برزرگ دی۔"

عيم الامت فرمات بين معلوم بواكه يعقوب عليدالسلام كانسب ايداعلى بك حق تعالی نے ان کی اولا دکوتمام خاندانوں سے او نچا کیا تھا۔لہذا بقیناً حضور علیہ السلام کے خاندان والےسادات كرام آج تمام جہانوں سے اعلى خاندانی ہيں۔''

آ يت تمبرك: اذْكُرُواُ الاء اللّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمُ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُلُوكاً (ب٢،١٠ المائدة آيت٢٠)

ترجمه:"ا \_ يعقوب عليه السلام كى اولاد ميرى نعتول كو ياد كروجوتم يرج ب كيونكه تم میں نی بنائے اورتم کو بادشاہ بنایا۔

تھیم الامت فرماتے ہیں:"معلوم ہوا کہ کی قوم میں انبیاء کا آنا خدا کی خاص نعمة ہے جس ہے دوسری قومیں محروم ہیں ،لہذا سادات کرام میں حضور کا تشریف لا نارب تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جواوروں کو حاصل نہیں۔"

آ يرتنمبر٨: يئِسَآء النَّبِيُّ لَسُتُنُّ كَاحَدٍ مِّنَ النَّسَآء إِنِ اتَّقَيْتُنُّ

(پ۲۲ وروالاتزاب،آیت۲۲)

"اے بی کی بیو یو!اگرتم پر بیز گاری اختیار کرونوتم دومری کی عورت کی طرح نبیں ہو۔" اس كے تحت حكيم الامت فرماتے ہيں" پية لكا كه حضور صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم كى متقى پر ہیز گار بیویاں تمام جہان کی پر ہیز گار بیویوں سے افضل ہیں کیونکہ وہ حضور کی بیویاں ہیں۔ لہذا سادات کرام جو مقی پر ہیز گار ہیں وہ دیگر پر ہیز گاروں سے اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ حضور کےنب والے ہیں۔"

آ يَتْ تَمِرُهُ :إِنَّ مَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنكُمُ الرِّجُسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيُواً (ب٢٢، آيت٣٣ موره الاحزاب)

اے نی کے گھر دالو! اللہ جا ہتا ہے کہتم سے پلیدی دور کرر کھے، اور تم کوخوب پاک و صاف رکھے اس کے تحت حکیم الامت فرماتے ہیں،معلوم ہوا کہ اہلِ بیت خواہ از واج مطہرات ہوں یا اولا داطہار ہوں سب کورب نے پاک فرمادیا کیوں اس لیے کہ وہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے والے ہیں۔

ميخصوصى طهارت دومرول كوميسرنبين ورنه پيرسادات كي خصوصيت كيا هوگي-" آيت كمبر ١٠ وَمِنُ ذُرِّيِّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (باسوره القره آيت ١٢٨) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مولی ہماری اولا دمیں ایک جماعت اپی مطبع و فرما نبردارر کھ،اس کے تحت حکیم الامت فرماتے ہیں کہاس دعاہے معلوم ہوا کہ سارے سید مجمعی گمراه نبیں ہو سکتے دوسری اسلامی تو میں تو ساری گمراہ ہوسکتی ہیں، پیۃ لگا کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام کانب و خاندان اعلی وافضل ہے کہ آئیس بیدعائے ابراہی حاصل ہے۔" آيت تمبراا: لَا ٱلْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ ٥ وَآنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَدِ ٥ وَالِدِ وَ مَا وَلَدَ لَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ٥(پ٣٠ وروالبلدد.1.2)

مجهاس شهر كاتم كدا محبوب اس شهر من تم بواورتم باب كانتم اوراس كى اولا دكاتم -اس كے تحت عليم الامت فرماتے ميں كداس آيت كريمه كي تغيير بيمى ہے كه والد ے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اولا دے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم كى اولاد پاك ہے،معلوم ہوا كەحضوركا شېرتمام شېرول سے افضل اورحضوركى اولا د پاك تمام خاندانوں سے اعلی ہے کہ رب تعالی نے ان کی قتم ارشاد فرمائی اور ہوسکتا ہے کہ والد ے مراد حعزت عبداللہ وآ منہ تفاتون ہوں رضی اللہ عنہما اور'' ولد'' سے مراد حضور صلی اللہ تعالى عليه وآله وسلم

كياره آيات طيبات بورى موكي ، حكيم الامت فرماتے بيل كـ"اس بارے ميں ني كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى احاديث بے شار ہيں کہيں فرمايا كەحسن وحسين جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کہیں فرمایا کہ فاطمہ جنتی بیبوں کی سردار ہیں وغیرہ چنداحادیث برکت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔

فعنل اول رقم ٢٠١٥، مسلم ١٤٨٢/٨١ رقم ال-٢١٢٤ تذى رقم الحديث ٢٠٥٥، ١٠٠٥ علميد بيروت) "لیعن الله تعالی نے اساعیل علیه السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنااور بی کنانہ میں ے قریش کواور قریش میں سے بی ہاشم کوچن لیااور بی ہاشم میں سے مجھے برگزیدہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بیندکورہ بالا قبیلے تمام دوسرے خاندانوں سے افضل و برگزیدہ ہیں۔ مديث تمرارانا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهذى والنور فخذوابكتاب الله واستمسكوا به وحث على كتاب الله ورغب فيه واهل بيتي اذكر كم الله في اهل بيتي اذكر كم الله في اهل بيتي" (مسلم حديث رقم ٢٧١ ـ ٢٢٠٨ مفكوة منا قب الل بيت فعل اوّل رقم ١١٢٠) مِن تم مِن دونفيس واعلى چيزين چهوژنا هول، ايك تو الله كى كتاب جس مين مدايت اورنورے،لہذااللہ کی كتاب كولواورائے مضبوطی سے پكڑوكتاب الله پرلوكوں كورغبت دى، دوسرے میرے الم بیت می جہیں اسے الل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرا تا ہوں۔ اس حدیث کے تحت علیم الامت فرماتے ہیں کداس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے خاندان شریف اور آل اطہاری عظمت قرآن کریم کی طرح ہے جیسا کہ ایمان کے لیے قرآن کا ماننا ضروری ہے ایسے ہی حضور کے اہلی بیت کا مانناضروری ہے، دوسرے خاندانوں کو بیشرف کہاں نصیب۔ (الکلام المقبول ص ۷) مدیث تمبر۳: ترندی نے حضرت ِعبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کی۔ "احبونی بحب الله واحبوا اهل بیتی بحبی "(ترندی مناقب الل بیت

ق رقم مدیث ۵۰۳/۲،۳۷۸۹ علمید بیروت)

الله كا مجت كى وجد سے مجھ سے محبت كرواور ميرى محبت كى وجد سے مير سے الل بيت

مدیث فمبر، حدیث ابوذ رغفاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے حضور نی كريم بسلى الله تعالى عليدوآ لدومكم كوفر ماتے سنا۔ الا ان مشل اهل بيتى فيكم مثل سفينه نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك (مفكوة ،منا قب الل بيت تصل ثالث رقم الحديث ١١٨٣ ج ٢ م ١١٨٣ علميد بيروت ، قد اخرجد الحاكم في المتدرك ١٥١/١)

مدیث نمبره: رندی نے حضرت زیدابن ارقم رضی الله عندے روایت کی' انسی تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوابعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدو دمن السماء والارض و عترتي اهل بيتي ولم يتفرقا حتى تردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما "

(معكوة مناقب اهل بيت فصل ثانى رقم الحديث ١١٥٣ ج ٢٥ ١٨٣٨ علميه بيروت ، ترندى في السنن رقم الحديث ٢٧٨٨ منا قب احل بيت ٥٠٣/٨ علميه بيروت)

یعنی قیامت کے دن ہرنبی اورسرالی رشتے کٹ جائیں گے اور کام ندآئیں گے گرمیرا نسب اورسرالی رشتہ کام آئے گا۔ (ردالحمار کتاب الصلوۃ باب صلاۃ البخازۃ مطلب فی حدیث کل سبب ونسب منقطع الاسبی ونسبی ۹۰/۳ مکتبہ المدادید بلتان) مطلب فی حدیث کل سبب ونسب منقطع الاسبی ونسبی عمر فرمایا کہ حضرت عمر وضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کلثوم بنت فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا سے اس حدیث کی بناء پر نکاح کیا تا کہ حضرت علی شیر خداسے آپ کاسرالی رشتہ قائم ہوجائے سے اس حدیث کی بناء پر نکاح کیا تا کہ حضرت علی شیر خداسے آپ کاسرالی رشتہ قائم ہوجائے

" پرفرمایا قرآن شریف ش جوب" فلا انساب بیهنم یومنلو لایستاء لون"

تیامت میںنب کام ندآ کیں مے،اس آیت کے علم سے حضور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف علیحدہ ہے وہ ضرور کام آئے گا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلدوسلم سارى امت كو بخشوا كيس محيق كيے بوسكتا ہے كدائي اولا دكونه بخشوا كي مادات كرام كےنب پاك كويدافعنيلت اس ليے ہے كدوه حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فاندان ب، (الكام المعول مم)

مديث تمبر ٨: النساس تبع لقريش مسلم تبع لمسلمهم و كافر هم تبع لسكساف رهم " (مفكوة رقم الحديث ٥٩٤٩ ، مناقب قريش فعل اول بخارى رقم الحديث ٣٣٩٥، مسلم شريف رقم الحديث٢-١٨١٨، ص ٢٦٤ كتاب الامارة باب الناس تبع لقريش علمیہ بیروت) تمام لوگ قریش کے تابع ہیں عام سلمین مسلمان قریش کے تابع ہیں اور كافرلوك كفارقريش كے فرما نبردار۔

مديث مُبر9 ، لايزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم النان

( مشكومة رقم الحديث ، ٩٨١ ٥ مناقب قريش فصل اول ٤٠٨/٢ علميه بيروت

بخارى رقم الحديث٬ ١ ٠ ٣٥٠مناقب قريش مسلم شريف رقم الحديث ٤ ـ ٠ ١٨٢ ص

'' پی خلاف قریش میں ہی رہے گی جب تک ان کے دوآ دی بھی ہوں۔''

تحيم الامت مفتى احمر بإرخان تعيمى عليه الرحمة فرماتے ہيں ،ان احاديہ

martat.co

ا ہوا کہ تمام سلمان قریش کے تابع ہیں اور خلافت اسلامی قریش بی کے لیے ہے۔"

(الكلام المقبول في طهارة نسب الرسول ص ٩ طبع لاهور) عقلى ولاكل: عليم الامت فرمات بين كم عقل كابحى تقاضا ب كدني كريم صلى الله

تعالی علیدوآ لدوسلم کا خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ اوراشرف ہو چندوجوہ سے۔

وليل نمبرا: جب حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى نسبت سے كنكروں پھروں، جانوروں کوعزت حاصل ہے کہ حضور کہ ناقہ شریف (اوخنی مبارک) تمام اونوں سے افضل ،حضور كے شہر كے ككر پھر بادشا ہوں كے تاجوں سے افضل كدرب تعالى في آن مين ان كالتم فرمائي - لا اقسم بهذا البلد ، توجوه وات حضور ك لخت مكرنور نظر مول

وه دوسرے قبیلوں سے ضرورافضل ہیں۔

وكيل تمبرا: تمام لوك ذكوة صدقات كما يحتة بي، مرسيد صاحبان نه ذكوة لي عيس نہ کوئی اور واجب معدقہ ، کیونکہ بیر مال کامیل ہے، اگر بینب شریف بھی اورنسوں کی طرح ہوتا تو دوسروں کی طرح انہیں بھی زکوۃ کھانا جائز ہوتی معلوم ہوا کہ بینب شریف نہایت ہی پاکستمرااورد میرنسبوں سے اعلی ہے

ولیل تمبر۳: سادات کرام کو بیشرف حاصل ہے کہ نماز میں ورود ابراہی میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ ان پر بھی درود پڑھا جاتا ہے: اللهم صل علی وعلى ال مسيدنا محمد " ينهان يشخ وغيره كى قوم كودرود من داخل نہ فرمایا گیا سوائے اس خاندان شریف کے یوں مجھوکداس خاندان کی تعظیم نماز میں داخل ہے،معلوم ہوا کہ تمام خاندانوں سے افضل بیخاندان ہے۔

ولیل نمبرام: حفرت طلی رضی اللہ تعالی عند نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کے فصد کا خون ہے اولی کے خوف سے لی لیا تو سرکار نے فرمایا اب تمہارے پیٹ میں دردنہ موگا اور تمہیں اللہ تعالی دوزخ کی آگ سے بچائے گا جب حضور کا خون شریف پیٹ میں پہنچے کا یا ٹر ہوتون کا خمیر حضور کے خون شریف سے ہواان کی عظمت کا کیا ہو چھنا۔

ولیل نمبرد: نی کریم سلی الله تعالی علیه وآله وسلم تمام نبیول کے سردار بی ای طرح حضور مسلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی برجیزتمام پنجیبرول کی چیزول سے اعلی ہے، دیکھو حضور مسلی الله تعالی علیہ وآله وسلم کی برچیزتمام پنجیبرول کی چیزول سے اعلیٰ ہے، دیکھو حضور مسلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی است ساری امتول سے افضل "کنتم حیو احمة" تم ساری امتول سے افضل ہو۔

حضور کی ہویاں تمام جہانوں کی ہویوں سے افضل 'یا نساء النبی است کا حد من النساء " حضور ملی الله تعالی عبد آل دیم کا شہرتمام نبیوں کے شہروں سے افغل ہے۔
حضور کے صحابہ کرام تمام نبیوں کے صحابیوں سے افغل ،ای قاعدے سے حضور ملی الله تعالی علیہ وآلہ وکم کی اولا دتمام پنج بروں کی اولا دسے اعلی وافغل ہونی چاہے در نہ کیا وجہ ہے کہ حضور کی نبست اور تمام چیزوں کو اعلیء وافغل کردے اور اولا دشریف میں کوئی عبد ہے کہ حضور کی نبست اور تمام چیزوں کو اعلیء وافغل کردے اور اولا دشریف میں کوئی عقمت پیدائے کرے؟ (الکلام المقبول فی طہارة نب الرسول میں ، المی لاہور)

زید کی چیش کردہ آئیت کا جواب:

عليم الامت منتى احمه يارخان تعيى عله الرحمة فرمات بي كد" زيد كي بيش كرده آيت

و العني و جعلنا كم شعوباو قبائل لتعارفوا، ان اكركم عندا لله اتقاكم

(پ٢٦ سورة الجرات آيت ١٢)

ترجمہ "اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پیجان رکھو بے شک اللہ کے یہاں تم میں پیجان رکھو بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزبت والا وہ جوتم میں زیادہ پر ہیزگار ( کنزالا یمان) اس کا مطلب وہ نہیں جوزیدنے سمجھا۔

کداسلام میں حضور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو دوسرے خاندان پرکوئی
بزرگی نہیں، اگراس آیت کا بید خشاہ و تو ان آیات سے تعارض اور مقابلہ ہوجائے گا جوہم
نے چش کیس، (۱) اس آیت کا مشابیہ ہے کہ مسلمان سارے بی عزت والے ہیں خواہ کی
قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کی اسلامی قوم کو ذلیل نہ جانو، جیسا کہ عرب میں رواج تھا کہ
بعض قوموں کو حقیر و ذلیل مجھتے ہے یعنی مسلمانوں میں کوئی قوم ذلیل نہیں، ہاں بعض بعض
سے افغل ہیں، رب تعالی فرما تا ہے۔

ولله العزة ولرسوله وللمومنين (پ٢٨سورة المنافقون آيت ٨)
"اورعزت توالله اوراس كرسول اورسلمانوں بى كے ليے بـ" (كنزالا يمان)
اس ميں سارے مسلمان شامل بين، بلا تغييه يون سمجما جائے كرسارے بى نى عزت والے اللہ كر بيارے بين كى پيغبرى اونى بداونى بحى كفر بر بمربعض نى بعض سے افضل بن۔

(٢) ياس آيت كا منايه ب كدكوني تعنيات كممند من تقوى ويربيز كارى

نہ چھوڑے ( بلکہ ) بیده میان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد بک جتنا تقوی زیادہ اتنا ہی درجہ زیادہ بلکہ بہت بری قومیت دالوں کو بردا تقوی جا ہے۔

(۳) یااس آیت کا منتابیہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو تو می طعنہ نہ دیں اور نہ کسی مسلمان کو کمین سمجھے نہ کسی مسلمان کا قومی تشنحراڑائے ، ہرمسلمان واجب تعظیم واحترام ہے ، ال آیت کی تغیروہ آیت ہے"

لَا يَسُخُرُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٍ عَسْى أَنُ يُكُونُوا خَيْرًا مِّنُهُمُ

(پ۲۶ سورة الحجرات آیت ۱۱)

یعی" کوئی قوم کس کا غداق نداڑائے ممکن ہے کہ جس کا غداق اڑار ہاہے وہ اس سے

سمی خاندان کے افغل ہونے ہے بیلاز منہیں کہ دوسرے کو ذکیل جانو۔ لہذاسادات کرام کومین حاصل نہیں کددوسرے مسلمانوں کوحقیروذلیل جانیں ، ہر مسلمان کا احرام لازم ہے، محر دوسرے مسلمانوں کو جاہیے کہ سادات کرام کا اس کیے اعزاز واکرام کریں کہ بہلوگ اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دہیں جنہوں نے میں کلمہ پڑھایا۔جنہوں نے ہمیں قرآن وایمان دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (الكلام المقول في طبيارة نسب الرسول ص ١١،٢ اطبع لا بهور)

اعتراض : لَنُ يَنُفَعَكُمُ اَرْحَامُكُمُ وَلَا اَوُلَادُكُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ

(پ٨١ سورة المتحد، آيت ٢٠)

يعى" بركز كام ندآ كي حيمهار بدشته داراورنهمهارى اولا وقيامت كون-" اس معلوم ہوا کہ قیامت میں نہ کوئی نسب کام آئے گانداولاد۔ اس ارجام (رحی رشتے) اور اولا دمیں سارے رشتے اور ساری اولادی وافل ہیں خواہ نبیوں کی اولا دہویا ولیوں کی ۔

جواب: اس اعتراض كاجواب بحي حكيم الامت مفتى احمد يارخان تعيى كي زباني ملاحظه كرتے بيں آپ فرماتے بيں كه"اس آيت كريم ميں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جن کی اولا داور قرابت دار کا فرتھے۔اور وہ مسلمان رہتے کی بناء پران کی طرفداری کرتے تھے، انبيل فرمايا جار ہاہے كتم اسلام كے مقابلہ ميں ان كافرقر ابت داروں كى حمايت ندكرو۔" اس آیت کوانبیاء کرام کےرشتوں اور صالح اولا دے کوئی تعلق نبیں کیونکہ اس رکوع كوالله تعالى نے اس آيت سے شروع فر مايا۔

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوًّى وَ عَدُوًّكُمُ ٱوْلِيَآء (پ۸۲سوره محنه آیت ۱)

"اےمسلمانو!تم میرےاورایے دشمنوں یعنی کا فروں کودوست نہ بناؤ۔" اور بدركوع حفرت حاطب ابن الى بلتعدرضى الله تعالى عند كے حق من نازل مواء جنہوں نے اپنے بال بچوں کی حفاظت کی خاطر مکد کی جاسوی کی کہمسلمانوں کے خفیدراز انہیں لکھ بھیجے ، کیونکہ ان کے بیجے مکہ معظمہ میں کفار کے پاس تھے، اس تمہاری (اے اعرّاض كرنے والے) پيش كرده آيت كآخريس بـ"يفصل بينحم الله" الله

martat.com

تعالى قيامت من تم اورتمهار سان رشته دارول من فاصله کرد سے گا که تهميں جنت ميں ا اورانبيں دوزخ ميں داخل فرماد سے گا۔

اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سلمانوں کو بتارہا ہے، کہ انہوں نے اسلام کے مقابلہ میں اپنی کا فرقوم سے پوری طرح علیحدگی اختیاری ، ان تمام علامتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا فررشتہ وار مراد ہیں ، اس آیت کی تغییر ہے آیت شریفہ ہے۔ لا تَجِدُ قَوْمًا یُوُمِنُونَ بِاللهِ وَ الْیَوْمِ اللاَحِدِ یُو آدُونَ مَن حَآدً اللهَ وَ رَسُولُه وَ لَوْ كَانُوا ابَاء مُعُمُ اَوْ اَبُناء مُعُمُ اَوْ اِخُوانَهُمُ اَوْ عَشِيْرَتَهُمُ (سِدرة الجاولة الما الله وَ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

آ پ مسلمانوں کوابیانہ بائیں گے کہ وہ اللہ رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں اگر چہ وہ ان کے باپ دادے ہوں یا بیٹے بوتے ہوں یا کنبہ والے ہوں۔''

نیز فرما تا ہے: یا ایھا اللذین امنوا ان من ازواجکم واولاد کم عدولکم فاحذروهم (پ١٨،٧٥رة التفائن آیت ١٦)

''اے ایمان والو! تمہاری بعض ہویاں اور اولا دتمہاری دشمن ہیں ان سے پر ہیز کرو۔'' ان آیات نے بتایا کہ اس آیت کریمہ میں کا فروں کے رشتہ دار اور کا فراولا دمراد ہیں۔(الکلام المقول فی طہار ة نسب الرسول سی ۱۳۰۱)

اعتراض : حدیث شریف میں ہے کہ سب کی بیدائش آ دم علیہ السلام ہے ہے اور آ دم علیہ السلام ہے ہے اور آ دم علیہ السلام کی پیدائش خاک ہے ، بتالگا کہ سب انسان نسب میں برابر ہیں اور کی کو

mariat.con

محمى پركوئي عظمت نبيں۔

جواب: ال اعتراض كے جواب ميں بھي حكيم الامت مفتى احمد يارخان تعيى عليه الرحمة فرمائے بیں کہ" اس مدیث کا مقصد بھی وہی ہے کہ کوئی قبیلے کی خاندان کو برانہ سمجے ولیل نہ جانے کیونکہ سب کی اصل فاک ہے اور فاک میں مجزوا کسارے، ای عجزوا كلسارى وجهد اك على مجل محول باغ كميت بوت جي، آك على كمبروغرور ے،اس کے وہاں یہ کھونیں ہوتا یہ مقعدنیں کے کی نب کوکی دوسرے پر نفیلت نہیں بلكه مديث سے اثارة ثابت موتا ہے كدبعض نب بعض سے افغل ميں كونكرب انانوں کی اصل خاک ہے اور بعض خاک دوسری خاک سے افضل ہے، مدیند کی پاک فاک دوسری فاک سے برے کر، مجدی فاک بازاری فاک سے بہتر، جریل این کی محوری کی ٹاپ کی خاک فرمونی محورے کی خاک سے بہتر،عمدہ زمین کی خاک شورہ زمن کی خاک سے بہتر کہ شورہ زمین میں چھیس پیدا ہوتا، ای طرح جن نبول کو انبیاء كرام تعلق بوكياان كى خاك دوسر في نبول كى خاك الفنل ب، نيز خاك يل دو خصوص منتیں ہیں ایک یہ کہ بیشہ نیچے کو گرتی ہے اگر وہ او پر کو آجائے گی تو دوسرے کے جینئے سے اور خارجی طاقت سے دوسرے بیکہ خاک ہمیشہ مچل پھول اکانے میں پانی کی محتاج ہےای طرح ہرانسان طبعی طور پر پستی کی طرف کرتا ہے ہاں اللہ والوں کی نظر کی برکت ے اے بلندی بھی ملتی ہے، اور فیض بھی حاصل ہوتا ہے، سادات کرام کو بیعظمت اپنی ذاتی طور برنبیں ملی بلکداس لیے کہ انہیں نبوت کی نسبت نے بلند کردیا۔" (الکلام المقول فی

martat.com

طبارة نسب الرسول ١٩٠١٥)

اعتراض: مدیث پاک می ہے کرفر مایا نی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم نے'' یا فاطعة سلینی حاشتنت من حالی لا اغنی عنک من الله شینا"

(ملكوة رقم الحديث ٥٣٤٣ بيروت ٢٣٠٠/٢ باب في ذكرالانذ اروالتحذ رفعل اول)

اے فاطمرتم جوجا ہو میرامال ما محداد میں تم سے خدا کا عذاب دور نہیں کرسکتا۔'' اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور ملی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم کا نسب ان ک فاص صاحبزادی کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوا، تو دوسر سے سیدوں کو کیا کام آئے گا جواور نبوں کا حال ہے دی حضور ملی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم کے نسب کا حال ہے۔

چواب: علیم الامت مغتی احمہ یار خان نعیی علیہ الرحمداس احمر اض کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ' بیصدیث اقل تبلغ کی ہے نی کر میم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہم ایمان کا عمر دے دہ ہیں، مقصدیہ کہ اے فاطمہ ایمان لاؤ، اگریہ ایمان تبول نہ کیا تو بیسب نہ کہ منا منا ہے گا اور چوشخص حضور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہم کے نسب می تو ہو محمر مومن نہ میں دو ہو مرمومن نہ میں دو ہو مرمومن نہ میں دو ہو مرمومن اللہ تعالی معرب نوح علیہ السلام سے فرما تا ہے'' اللہ من اهلک انه عمل غیر صالح" (پاا، سورہ ہود آیت ۲۳)

"ا \_ نوح! به کنعان تمهارا کمروالانبیم ایکونکه ده بدکار ب-"

کوئی مرزائی ، رافضی ، چکڑالوی ، وہائی سیدنہیں ہوسکتا کیونکہ سید ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے اور وہ ایمان سے بے بہرہ ہے ، کفر کی وجہ سے سارے بیتی رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں، ای لیے کافر نہ مومنہ سے نکاح کر سکے، اور نہ مومن کی میراث پائے اور نہ مومنوں کے قبرستان میں دنن ہو، جب کا فراولا دکومومن باپ کی مالی میراث نہیں مل سکتی تو كافركونسى شرافت وعزت كيےل عتى ہے۔ ابولھب بنى ہاشم سے ہے مگراس كى كوئى شرافت نہیں،لہذا صرف مومن سادات کرام انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے ضرور فائدہ پہنچے گا،حضور کی نسبت سے سارے مسلمان فائدہ اٹھائیں کے جہنمی جنتی ہوجائیں گے اور گنہگار معافی پائیں گے، جب نسبت کام آرہی ہے تو نب كيول نهكام آئے گارب تعالى فرما تائے ولوانهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما

"اگریدلوگ جب بھی اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس آ جا کیں اور ين رب سے بخشش مانگيں اورتم بھی شفاعت كروتو الله كوتوبة قبول كرنے والامبريان يائيں۔" رب تعالى فرما تا ب وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمُ

"الله انہیں عذاب نہیں دے گا حالانکہ اے محبوب ان میں تم ہو۔" خود آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

" شفاعتى لا هل الكبائر من امتى "

(مشكوة شريف٣/٣٩٥/م الحديث ٥٥٩٨، بإب الحوض والشفاعة فصل ثاني بيروت ترندي

و تم الحديث ٢٣٣٥ كتاب، صفة القيامة ، ابوداؤ درتم الحديث ٣٢٩)

"میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے۔" نیز فرماتے ہیں ني كريم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم''

يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين

( بخارى كمّاب الرقاق ص١٣٣٠ رقم الحديث ٢٥٦١ دار الكمّاب العربي ) " حضور کی شفاعت ہے ایک بہت بڑی جماعت دوزخ سے نکلے گی جنہیں جہنمی کہا

شفاعت کی آیات اوراحادیث بہت ہیں،جن سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالى عليه وآله وملم كى شفاعت ہراس شخص كونصيب ہوگى جس كا غاتمه ايمان پر ہوا،لبذ ايقينا حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی اولا دخصوصی شفاعت سے فائدہ اٹھائے گی۔

(الكلام المقول في اطبهارة نسب الرسول ص١٦، ١٤، ٨ اضياء القرآن ببلي كيشنز لا بهوركرا جي ) امام ما لک کے ہاں قرابت رسول صلی الله علیہ وسلم کالحاظ:

حضرت ِامام ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو جب جعفر بن سلیمان نے کوڑے مارے جس

و نے پوچھاحضور کیوں آپ معاف فرمارے ہیں؟اس پرفرمایا کہ میں خوف کرتا ہوں کہ اگر مجصموت أحنى اوراس وقت ني كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علاقات موكى توجي شرمندگی ہوگی کہ میری مار کے سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قرابتی کوجہم مِين ڈال جائے۔ (شفاشریف جزء ٹانی ص۳۳ علمیہ بیروت)

الله اكبريه بعظمت قرابت رسول صلى الله تعالى عليدوآ لدوسكم كى امام ما لك كمال-روایت میں بیمی ہے کہ منصور نے امام کا بدلہ جعفرے لینے کا ارادہ کیا تو امام نے فرمایا" خدا کی بناہ ما تکما ہوں اللہ کی قتم اس کے کوڑوں میں سے جو کوڑ ابھی میرے جسم سے بْنَا تَعَامِينِ اى وقت معاف كردينا تعاس لي كداس كى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سےرشتدداری ہے۔ (شفاء شریف جزء ٹانی ص ٣٣ علمید بیروت)

علاءاوراهل بيت كوايك دوسر كس كساته كي بين أناع بيد . اس سوال كاجواب حضرت قاضى عياض مالكي رضى الله عنه كى شفاء شريف سے ليتے ہیں،آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معنی رضی اللہ عندے مروی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے جنازہ کی نماز پڑھی اس کے بعدان کے پاس خجرلایا کیا تا کہ آپ اس پرسوار ہوجا کمیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے دوڑ کراس کی لیا، تب حضرتِ زیدرضی الله عنه نے فر مایا اے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ

ابن عباس رضى الله عنها كے ہاتھ مبارك كوچوم ليا اور فرما يا كهميس الل بيت ني مسلى الله تعالى ا عليدة لدوسلم كساته اى طرح چين آف كاحكم ديا كياب-"

(شفاءشريف جزء ثاني ص٢٣ علميه بيروت)

سیدوں کی ہےاد کی کرنا:

الليضر تام المسنت الثاه امام احمد رضا قادرى بركاتى عليد الرحمد يوجها كياكه جولوگ سیدوں کو کلمات باد باند کہا کرتے ہیں اور ان کے مراتب کوخیال نبیں کرتے بلکہ كلة تحقيرة ميزكه بيضة بن الكاكياهم ؟

آپ نے جواباار شادفر مایا:" سادات کرام کی تعظیم فرض ہے،اوران کی تو بین حرام۔ بلك علائے كرام نے ارشاد فرما يا جوكى عالم كومولو يا ياكى (مير) كومير دا بروجة تحقير كم كافر ے، مجمع الاتبر ميں ب\_الاستخفاف بالاشراف و العلماء كفر ومن قال العالم عويلم اولعلوي عليوي قاصد ا به الاستخفاف كفر"

(مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر باب المرتدثم ان الفاظ الكفر الخ داراحياء التراث العربي بيرو ت ١/٥٩٥)

سادات کرام اورعلاء کی تحقیر کفرے، جس نے عالم کی تصغیر کرے عویلم یا علوی کوعلیو ک تحقیر کی نیت ہے کہاتو کفر کیا۔ (فقادی رضوبی۲۲/۲۲س) جوحضور صلى الله عليه وآله وسلم كى اولا دكاحق نه پہچانے:

رسول النَّد سلى الله تعالى عليه وآله وسلم ارشا وفر مات بين:"

والانصار والعرب فهو لاحدى ثلاث اما منا فقاواما لزنية وما لغير طهود" (شعب الايمان حديث ١٦١٨، دارالكتب العلميه بيروت ٢٣٢/٢) جومیری اولا داور انصار اور عرب کاحق نہ پہچانے وہ تمن علتوں سے خالی نہیں، یا تو

منافق ہے یاحرامی یاحیضی بیہ۔

سادات كى تعظيم ہميشہ:

اعلحضر ت امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ مذکورہ حدیث کونقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ'' بلکہ علماء وانصار وعرب سے تو وہ مراد ہیں جو گمراہ و بددین نہ ہوں اور سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ جب تک ان کی بدندہی حد کفرکونہ پہنچے کہ اس کے بعدوہ سیدی نبين نبيت منقطع ٢٠٠ قال الله تعالى انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح " (القرآن الكريم ١١/٢٧ خديد)

الله تعالیٰ نے فرمایا:'' اے نوح (علیہ السلام) وہ تیرا بیٹا ( کنعان) تیرے گھر والول میں سے نبیں اس لیے کہ اس کے کام اچھے نبیں۔ (فاوی رضوری ۲۲/۲۲) اعلحضر ت کی اس عمارت ہے معلوم ہوا کہ وہ علماءاور انصار وعرب کہ جو گمراہ و بردین ہیں ان کی تعظیم نہیں کی جائے گی ،صرف اور صرف صحیح العقیدہ علاء ہی کی تعظیم کی ئے گی۔البتہ سیدوں کی تعظیم ہمیشہ کی جائے گی ،اورا گرکوئی ایبا بدعقیدہ ہوگیا ک بدندہی حد کفرکو بینج گئی تو پھروہ سیدی نہ رہاجیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کالڑ کالہذاا ہے کی تعظیم ہر گزنہیں کی جائے گی ، چنانچہ اعلحضر ت ان بدعقیدہ لوگوں کی مثالیں لکھتے ہیں کہ

ا جن کی بدند ہی حد کفر کو پینچی ہوئی ہے ، فرماتے ہیں :'' جیسے نیچری ، قادیانی ، وہابی غیر مقلد ، الک و یو بندی اگر چه سیدمشهور مهول نه سید میں نه ان کی تعظیم حلال، بلکه تو مین و تکفیر فرض اور روانض کے یہاں تو سادت بہت آسان ہے کسی قوم کا رافضی ہوجائے، دو دن بعدمیر صاحب ہوجائے گا،ان کا بھی وہی حال ہے کدان فرقوں کی طرح تبرائیان زمانہ بھی عموماً مريدين بير، والعياذ بالله ( فآوي رضويي٢٢/٢٢١، جديد )

محبت آل اطهار:

الملحضر ت امام ابلسنت الشاه امام احمد رضا قادری فرماتے بیں کہ مجت آل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے۔

قل لا استلكم عليه اجرا الا المودة في القربي (القرآ ن٣٢/٢٣) ان ہے فرماد بچے لوگواس دعوت حق برمیں تم ہے بچھ بیس ما نگما مگر رشتہ کی الفت دمحبت۔ ان کی محبت بحد الله تعالی مسلمان کا دین ہے اور اس سے محروم ناصبی خارجی جہنمی ہے، والعياذ بالله تعالى \_ ( فآوي رضوية٢١/٢٢م جديد )

الملحضر ت امام ابلسنت فرماتے ہیں کہ اطاعت عامہ اللہ ورسول کی پھرعلائے دین کی ب،قال الله تعالى اطعيوا الله واطعيواالرسول واولى الامرمنكم" ( قرآن ، ۵۹٫ )الله تعالیٰ نے ارشاد فرما یا الله تعالیٰ کی جملم مانو اوررسول کا حکم مانو اور تم میں سے جوصاحب امر ہیں، یعنی امراء وخلفاء ''صل اطاعت الله ورسول کی ہے اور علمائے

دینان کے احکام سے آگاہ پھراگر عالم سید بھی ہوتو نور علی نور، امور مباحد میں جہاں تک نہ شرى حرج ہونہ كوئى ضررسيد غير عالم كے بھى احكام كى اطاعت كرے كه اس ميں اس كى خوشنودی ہے اور ساوات کرام کی خوشی میں کہ حدشری کے اندر ہو، حضور سیدعا لم صلی اللہ تعالی عليه وآله وسلم كى رضاب، اورحضوركى رضا الله تعالى كى رضا \_ (فقاوى رضويي ٢١/٢١، بدير) سركارِ دوعالم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم كى شفاعت:

المحضرت امام ابلسنت الثاه امام احمد رضا قادرى فرمات بي كدي عجان ابل بیت کرام کے لیے روز قیامت نعتیں برکتیں راحتیں ہیں،طبرانی کی حدیث میں ہے کہ حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وآله وملم نے فرمايا: المؤموا مودتنا اهل البيت فانه من لقى اللُّه وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبداعمله الا بمغفرة حقنا (المجم الاوسط حديث ٢٢٥١ مكتبدالمعارف رياض ١٢٢/٣) ہم ابلبیت کی محبت لازم پکڑو کہ جواللہ ہے ہماری دوئی کے ساتھ ملے گا۔وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا، قتم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کی بندے کواس کاعمل نفع نہ: ےگا، جب تک ہماراحق نہ پیجانے۔

( فَأُويُ رَضُوبِية٢٢/٢٢م رضافا وُنِدُ يَثْنِ لا مور )

صدر کس کو بنائیں:

اللحضر ت امام ابلسنت الثاه امام احمد رضا قادری سے یو چھا گیا کہ 'ایک جلسمیں دومولوی صاحبان تشریف رکھتے ہیں ایک ان میں سے سید ہیں تو مسلمان ، کے صدر

بنائیں؟ آپ جواباار شادفر ماتے ہیں کہ"اگر دونوں عالم دین نی مجھے العقیدہ اور جس کام کے لیے صدارت مطلوب ہاس کے الل ہوں تو سیدکوتر جھے ہ، ور ندان میں جو عالم یا علم میں زائدیائی ہواور دونوں علم دین میں مساوی ہوں تو جواس کام کا زیادہ الل ہو، (فقاوی رضویہ ۲۳/۲۳)

اگرسید کے اعمال واخلاق خراب ہوں تو کیا تھم ہے؟:
اعلام سے اعمال اور کافر ہاتے ہیں کہ ''سید کی المذہب کی تعظیم لازم ہے،
اگر چاس کے اعمال کیے بی ہوں ان اعمال کے سبب اس سے تفرند کیا جائے ہنس اعمال
سے تفر ہو بلکہ اس (سیّد) کے ذہب میں بھی قبیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل تو
اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی، ہاں اگر اس کی بدغہ بی حد کفر تک پہنچے
سے رافعنی و ہائی قادیا نی نجری وغیر ہم ، تو اب اس کی تعظیم حرام ہے کہ جو وجہ تعظیم تمی یعنی
سیادت و بی ندری ۔ (فقاد کی رضویہ ۲۳۳/۳۲)، جدید)
سیدز او سے نے کیل خدمت لیں ا

المحضر تام احمد رضا قادری ہے ہو چھا گیا کہ سید کے اُڑے ہے جب شاگر دہویا ملازم ہود ٹی یا د نیوی خدمت لینا اور اس کو مار نا جائز ہے یانہیں؟ تو آپ نے جولبا ارشاد فرمایا: '' ذلیل خدمت اس سے لیما جائز نہیں ۔'' ندا کی خدمت پراسے ملازم رکھنا جائز ، اور جمی خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے ، بحال شاگر دبھی جہاں تک عرف اور معروف ہو، شرما جائز ہے لے سکتا ہے اورا سے مار نے سے مطلق احتر اذکر ہے۔

( فآوي رضوية ٢٨/٢٢ عبديد)

سی سید کی بے تو قیری حرام ہے:

اعلحضر تام اہلسنت الثاه ام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تی سید کی بہت تقری سخت حدیث میں ہے'' چھخص ہیں جن پر میں نے لعنت کی ،اللہ ان پر لعنت کر ہے' اور نبی کی دعا مقبول ہے ،از انجملہ (۱) ایک وہ جو کتاب اللہ میں اپنی طرف ہے کھے بڑھا گئد کی تقدیر ہے ہونے کا انکار طرف ہے کھے بڑھا نے ، (۲) اور وہ جو خیر وشرسب کچھاللہ کی تقدیر ہے ہونے کا انکار کرے۔(۲) اور وہ جو میری اولا دے اس چیز کو حلال رکھے جو اللہ نے حرام کیا۔

(الحديث، سنن ترندي كتاب القدر حديث الاام دار الفكربيروت ١١/١٢)

جوسید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے مطلقا کا فرے:

اعلی مطلقا کا فرے:

اعلی مسید کی تحقیر بوجہ سیادت کرے وہ مطلقا کا فرے:

کا فرے ، اس کے پیچے نماز محض باطل ہے ورنہ کر دہ ، اور جوسید مشہور ہوا گرچہ واقعیت نہ معلوم ہوا ہے بلا دلیل شرکی کہ دینا کہ بیچے النسب نہیں ، اگر شرا لط قذف کا جا مع ہو صاف کبیرہ ہے ، اور الیا کہنے والا اتنی کروڑوں کا سزاوار ، اور اس کے بعد اس کی گوائی ہیشہ کو مردود ، اور اگر شرا لط قذف نہ ہوتو کم از کم بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہے ، اور بلا وجہ شرکی ایڈ ائے مسلم ہم ان اللّٰ اللّٰ قال اللّٰ ال

(جولوگ ایماندار مردول اور ایماندار عورتول بغیراس کے کمانہوں نے کوئی معیوب

کام کیا ہوان کادل دکھاتے ہیں تو بے شک انہوں نے اپنر پر بہتان باند صفے اور صرح کا گناہ کا ہوائی کا دل کے اور صرح کا گناہ کا بوجھا تھالیا)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرمات بين:

" من اذى مسلما فقداذاني ومن اذاني فقد اذي الله "

لمعجم الاوسطللطمر اني حديث٣٦٣٣ مكتبه المعارف رياض٣/٣٧٣)

جس نے بلاوجہ شرعی می سلمان کو ایذادی اس نے مجھے ایڈادی اور جس نے مجھے ایڈا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایڈادی۔''والعیاذ باللہ تعالیٰ''(فآویٰ رضوبیہ۳۴/۲۳ جدید)

سادات كرام برزكوة حرام ب:

اعلحفر تام احمد رضا قادری فرماتے ہیں کہ'' زکوۃ سادات کرام وسائر بنی ہاشم پر حرام قطعی ہے جس کی حرمت پر ہمارے آئمہ بلکہ آئمہ ندا ہب اربعہ رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین کا اجماع قائم (ہے) امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی میزان میں فرماتے ہیں'' با تفاق آئمہ اربعہ بوہ ہو ہو ہائے خاندان ہیں۔ آئمہ اربعہ بوہ ہم اور ہوعبد المطلب پرصد قد فرضیہ حرام ہاوروہ پانچ خاندان ہیں۔ (۱) آل علی (۲) آل عارث بن

(۱) آل علی (۲) آل عباس (۳) آل جنفر (۳) آل منفر (۱) مبدالمطلب، بیاجماعی اورا تفاقی مسائل میں ہے ہے''

( فآويٰ رضويه ١/ ٩٩ ميزان الكبرى، باب قتم الصدقات مصطفيٰ البابي مصر١٣/١)

اهل بیت ہے اچھاسلوک کرنے کا صلہ:

ابن عسا کرامیر المومنین مولاعلی کرم الله و جهه سے را دی رسول الله صلی الله علیه وآله

والم فرمات بين "من صنع الى اهل بيتى يدا كافاته عليها يوم القيمة" (كنزالعمال بحوالدا بن عساكرمديث ٢٠١٥ موسدالرسال بيردت ١١/٩٥) جومراللبيت على كماتها جماسلوك كركاعي روز قيامتان كاصلها سے عطافر ماؤں گا۔

خطيب بغدادى امير المومنين حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنه سداوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرماتے بي "جوش اولا دعبدالمطلب ميسكى كے ساتھ دنيا من نکی کرےاس کاصلدینا جھ پرلازم ہے جب وہروز قیامت جھے ملےگا۔" (قاوي رضويه ا/٥٠ اجديد)

متوسط حال والول کے لیے ایک تدبیر:

اللحفر تام المست الم احدرمنا قادرى فرمات ين كد"متوسط مال دالياكر معارف متحبر کی وسعت نبیں د مجمع تو بھراللہ وہ تدبیر مکن ہے کہ زکوۃ کی زکوۃ ادا ہواور خدمت سادات بھی بجاہو، یعنی کی مسلمان معرف زکوۃ معتدعلیہ کوکداس کی بات سے نہ مرے مال زکوۃ سے مجھروبے برنیت زکوۃ دے کر مالک کردے مجراس سے کے کہ ائي طرف عے فلال سيد كى نذركردو۔اس ميں دونوں مقصود حاصل ہوجائي مے كرزكوة تو اس فقيركوكي اوريه جوسيد في يا غذرانه تقاءاس كافرض ادا موكيا اور خدست سيدكا كال ثواب اے اور فقیردونوں کو طا (فرآوی رضوبیا/١٠٦) كيا جمى عالمسيدزادى كاكفوء ي:

اعلى حضرت امام ابلسنت الشاه امام احمد رضا قادرى بركاتى اس كاجواب ارشاد فرمات الله جي" إن، جب جي عالم ديندار عال مو، كونكم كى فضيلت نب كى فضيلت سے فائق جاللة تعالى نفر مايا: "يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتواا لعلم در جات "ب ٢٨س المجادله ايت ١١، تم سايمان والول كوالله تعالى في بلندى وى اوران لوكوں كوجوعم دئے كئے ان كوكئ درجات دئے كئے اور اللہ تعالى نے فرمايا: "هـل يــتوى الـذيـن يـعـلـمـون والـذيـن لا يـعلمون "(پ ٢٣، س الزمرآيت 9)

" كياعلم والاربطم برابري -"

امام كردى كى دجير من ہےكہ جمى عالم، جالل عربى كا كفوء ہوگا كيونكم علمى شرافت اقوى وارفع ہے،اور يوں بى عالم فقير بوتو وہ جابل غنى كاكفو بوكا،اور يوں بى غير قرشى عالم جابل علوى اور جابل قرشى كاكفوه بن كارالخ ( نآوى رضويه ١١١١ عجديد)

اميرالمونين مولى على كرم الله تعالى وجهدالكريم في الى صاحبزادى حضرت امكاثوم كه بعن پاك حضرت بنول زبرارضى الله تعالى عنها كي حيس امير المونين عمر فاروق نیز اعلحضر ت فرماتے ہیں:''سیدہ عاقلہ بالغدا گرولی رکھتی ہے توجس کفوء ہے نکاح

كرے كى ہوجائے كا،اكر چەسىد نە ہومثلا شيخ صديقى يا فاروتى ياعثانى ياعلوى ياعباس اور

ا گرغیر کفوء سے بے اجازت صریحہ ولی نکاح کرے گی تو نہ ہوگا جیسے کی شخ انصاری یا مغل، بٹھان سے گرجب کہ وہ معزز عالم دین ہو۔' ( فقادیٰ رضوبیا ۱/۷۳۰)

مسئلہ سید(مرد) ہرقوم کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔(نناوی رضویاا/۱۷۱) شریعت مظہرہ میں نسب باپ سے لیاجا تا ہے:

اللیمنر تام المسنت الثاه ام احمد رضا قادری سے پوچھا گیا کہ زید کا دادا پڑھان افا دادی اور والدہ سیدانی ، اس صورت میں زید سید ہے یا پڑھان؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ: ''شرع مطہر میں نسب باپ سے لیاجا تا ہے، جس کے باپ دادا پڑھان یا مغل یا شخ ہوں وہ انہیں قوموں سے ہوگا۔ اگر چہاس کی ماں اور دادی سب سیدانیاں موں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم نے سے حدیث میں فرمایا ہے:

"من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة صرفا ولا عدلا (المعجم الكبير حديث ٦٤ مروى از

جوا پے باپ کے سواد وسرے کی طرف اپ آپ کونسبت کرے اس پرخو داللہ تعالیٰ اور سب فرشتوں اور آ دمیوں کی لعنت ہے۔

الله تعالی قیامت کے دن اس کانہ فرض قبول کرے نفل بخضرا، بخاری و مسلم وابوداؤد و رز ندی و نسائی وغیر ہم نے بیرحدیث مولی علی کرم الله تعالی و جہد سے روایت کی ہے۔ ہاں الله تعالی نے بیفن اوران کے بھائی بہنول کوعطا ہاں الله تعالی نے بیفن کی بہنول کوعطا

فرمائی رضی الله عنین کدوہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ والدوسلم کے بیٹے تھیرے، پھر ا ان کی جو خاص اولاد ہے ان میں بھی وہی قاعدہ عام جاری ہوا کدا ہے باپ کی طرف منسوب ہوں، اس لیے سبطین کریمین کی اولا دسید ہیں نہ کہ بنات فاطمہ رضی اللہ عنہا ک اولاد کہ وہ اپنے والدوں ہی کی طرف نبست کی جا کیں گی۔ واللہ تعالی اعلم ( نقادیٰ رضوبہ ۱۹۲۱/۱۳)

تہارے رشتہ کے بعد کی سے رشتہ نہ جا ہول:

جب تك زنده ربي نكاح نه كيا:

مرثيه حضرت امام انام رضى الله عنه ميس فرماتي جي -

والله لا ابتغی صهرا بصهر کم متی اغیب بین الرمل والطین

فدا کاتم میں تمہارے رشتہ کے بعد کسی سے رشتہ نہ جا ہوں گی ، یہاں تک کہ ریت اور مٹی میں فن کر دی جاؤں۔ ( فقاوی رضویہ ٹریف۳۱۵/۱ جدید ) ا يك شبه كا از اله: حديث پاك ميں ہے كەرسول الله صلى الله تعالی عليه وآله وسلم فرماتے ہیں:

" تـزوجـوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات وفي لفظ لا تطلقوا النساء الا من ريبة فان الله لا يحب الذواقين ولا النواقات" رواه الطبراني في الكبير عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه :

نکاح کرواور جب تک مورت کی طرف سے کوئی شک نہ پیدا ہو( یعنی بے حاجت صیحه) طلاق نه دو که الله بهت چکف والے مردول اور بهت چکفے والی عورتوں کو دوست نہیں ر کھتا، یعنی جو چکھ چکھ کرچھوڑ دینے کے لیے نکاح کرتے ہیں۔ (اس کوطرانی نے کبیر میں ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت کیا ہے۔)

ال حديث معلوم مواكرنكاح ورتول كواين ياس كفے كے ليكرنا جا ہے ندك متى نكالخاور يانى كرانے كے ليے اور اس كے بعد طلاق دينے كے ليے تواس امام حسين وغيره حضرات پرشبه واقع موتاب، كمان حضرات نے اس مديث پر عمل كيوں نفر مايا اور کشرت سے نکاح کر کے طلاق کیوں دے دیتے تھے تو اس کا جواب یہے کہ بے حاجت رعیه بیوی کوطلاق دیناممنوع ہے،البتۃ اگر حاجت شرعیہ ہوتو طلاق دے سکتے ہیں۔ " والا باحة للحاجة الى الخلاص " (ردالخار١/١١١) طلاق كامراح بونا خلاصی کے لیے حاجت کی وجہ سے ہ اعلحضر ت امام اہلسنت الثاه امام احمد رضا قادری رضی الله عنداس شبه کااز اله فرماتے ہیں که "بعض صحابه کرام مثل سیدنا امام حسن مجتبیٰ ومغیرہ

بن شعبہ وغیر حارضی اللہ تعالی عنہم سے جو کثرت نکاح وطلاق منقول ہے ای حالت حاجت شرعيه پرمحول ٢- "في ردالسعتار اذا وجدت السحاجة السذكورة ابيح وعليها يحمل ماوقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومن اصحابه وغيرهم من الاثمة صونا لهم عن العيب و الايذاء بلاسبب

( ردالمحتار كتاب الطلاق داراحياء التراث العربي بيروت ٦/٢ ٤)

ردالحارمی ہے کہ جب حاجت ندکورہ پائی جائے تو طلاق مباح ہے اور ای معنی پر محول بي حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اور محابه كرام اور ديكر آئمه كرام مع متعدد نكاح کے جو واقعات ہوئے تا کہ ان حضرات کی طرف عبث اور ایذاء رسانی کی نسبت نہ ہونے یائے۔(فرآوی رضویة ا/ ۲۹۹ جدید)

لسی کی بیٹیاں حضور کی نورزاد یوں سے زیادہ عزت وغیرت والی جمیں: ہندوستان میںعوام الناس بیوہ کا دوبارہ نکاح ننگ و عار بجھتے تھے اس کا روفر ماتے ہوئے اعلحضر ت ایبا کلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ جس سے نہ صرف اس سم مردود کا ردہوتا ہے بلکہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورزادیوں کی شان بھی بیان ہوجاتی ے، ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں:" خلاصہ مقصود پیر کہ عوام ہند جو نکاح بیوہ کو باتباع رسم مردود

احكامُ السادات معموموهو و 50 عن المادات موں تو کیاان کی بیٹیاں نہیں محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص جگریاروں سيدة النساء بتول زہراصلی الله علی ابھا وعلیھا وسلم کی بطنی صاحبز ادیوں ہے زیادہ عزت والیال برد ھ کر غیرت والیال ہیں جن کے دودو تین تین اوراس سے بھی زائد نکاح ہوئے، سِحان الله ( فآويٰ رضوية ١/ ١٦٨) يعني كسى كى بيٹياں اور بہنیں محمد رسول الله صلى الله تعالیٰ عليه وآله وسلم كي صاحبزاد يول اورسيدة النساء بتول زهرا رضي الله عنها كي صاحبزاد يول ے زیادہ غیرت اور عزت والی نہیں ہوسکتیں ، تو جب ان مقدی صاحبز ادیوں کے ایک ے زائد نکاح ہوئے تو دوسری خواتین کے ضرورت شرعیہ کے ہونے کے باوجود دوسرا نکاح کرنے سے ان کے متعلقین عار کیوں بچھتے ہیں، ان کواس سے عار نہیں ہونی جا ہے۔ اللحضر تامام احمد رضاخان قادری کے ایک خط کا اقتباس: ۵ از والقعده ۱۳۲۹ ه کومولا ناسید احمرصاحب مهتم مدرسه اسلامیداود بے پورمیواژ راجيوتاندن المحضرت امام احمدرضا قادري عليه الرحمه كي خدمت مين ايك خطاكها جس میں پیشکایت کی کہ مولوی عبدالرحیم صاحب احمد آبادی اورمولوی علاؤ الدین صاحب ندھی سادات عظام وفقراء ذوی الاحرّام کے پیچھے بلاوجہ پڑرہے ہیں ، الح آخر میں ملحضر ت سے یہ یو چھا گیا کہ(ا) سادات کا دل دکھانا (۲) اور کسرشان سادات وفقراء کی کرنا (۳) اور ان ہے سند طلب کرنا (۴) اور نہ ملنے پر برا کہنا کہاں تک جائز ہے۔(۵)اوراییا کہنے والے کی نسبت شرع شریف میں کیا تھم ہے؟ اعلحضر تامام ابلسنت الثاه امام احمد رضا قادري عليه الرحمه نے خط كا جوار

'' فرمایا جس کے آخر میں اپنی سادات کرام سے عقیدت دمجت کا اظہار فرمایا جس کوراقم نمبر تک کے ساتھ نقل کرتا ہے، ملاحظہ ہو آپ فرماتے ہیں ۔(۱) یہ نقیر ذکیل بحمہ ہ تعالیٰ حضرات سادات کرام کا اونی غلام و خا کیا ہے(۲) ان کی محبت وعظمت ذریعه ُ نجات وشفاعت جانتا ہے۔(۳) اپنی کمآبوں میں جھاپ چکا ہے کہ سید اگر بدندہب بھی ہوجائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بدند ہی حدِ کفرتک نہ پہنچے۔ (س) ہاں بعد کفر سادت بی نہیں رہتی، پھراس کی تعظیم حرام ہوجاتی ہے۔(۵)اور میر محی فقیر بار ہافتوی دے چکاہے کہ کی کوسید بجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں جولوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں ،نہ سیادت کی سند ما تگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔(۱) اور خوابی نخوابی سند وکھانے پرمجبور کرنااور نہ دکھا ئیں تو برا کہنامطعون کرنا ہرگز جا ترنہیں ،

الناس امنا على انسابهم (لوگ این نب پرامن ہیں)

(2) ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب محقیق معلوم ہو کہ بیسید نہیں اور وہ سید ہے اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے نہاہے سید کہیں گے اور م**ع**اسب ہوگا کہ ناوا تفوں کوان کے فریب سے

عليه وآله وسلم نے) اعراض فرمايا۔ (يعني رخ زيبا دوسري جانب فرماليا، اس كى طرف التفات نه فرمایا) اس نے عرض کی میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، فرمایا کیاسندہے تیرے امتی ہونے کی؟ (فادی رضویشریف ۲۹/۵۸۷ م۸۵) احباب ابلسنت امام ابلسنت كى اس ايمان افروز تحرير سے سبق حاصل كريں خاص طور پروہ حضرات جوسیدزادوں ،علماء کرام اور فقراء ودین کے خادموں سے نالاں رہے ہیں، دیکھتے ہم سب کے امام کیافر مارہ ہیں اور ہم لوگوں نے اپنی حالت کیا بنار کھی ہے؟ خدارااے آپ کوسنوارنے کی کوشش کریں ، اور سادات کرام وعلاء اہلسنت سے بغض وعداوات کے بجائے محبت ومودت کریں۔اللہ تعالی تو فیق خیردے۔ سيدول كوكسى كناه يرعذاب ندديا جائے گا:

المحضر تامام ابلسنت الثاه امام أحمد مضا قادرى عليه الرحمه فرمات بين كرسادات كرام جوواقعي علم البي ميس سادات مول ان كے بارے ميں ربعز وجل سے اميدوائق يى كى آخرت ميں ان كوكى كناه پرعذاب نددياجائے كا، صديث ميں ہے: "انسا ت فاطمة لان الله تعالىٰ حرمها وذريتها على النار''

ان كا فاطمه نام اس ليے ہوا كه الله تعالىٰ نے ان كواوران كى تمام ذريت كونار (جہنم کی آگ)رِحرام فرمادیاہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ بتول

ز ہرار صی اللہ تعالی عنہا سے فر مایا:

ان الله غير معدبك ولا ولدك اوكما قال صلى الله عليه وسلم ،

( المواهب اللدنيه المقصد الثاني الفصل الثاني المكتب الاسلامي بيروت ٦٤/٢)

اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نہ تھے عذاب کرے گانہ تیری اولا دہیں کسی کو بمرحم مطعی بےنص

قطعی ناممکن ہے۔( فآویٰ رضوبیشریف ۲۹/ ۱۳۸ جدید )

دونواسول مين افضل كون؟:

المحضر ت امام المسنت الشاه امام احمد رضا قادرى فرمات بي كردم في أي كتاب "مطلع القمرين في ابانة سبقة القمرين" كمنهيات يرمتعدد حديثول عالبت کیا کہ حضرت سبط اکبر حضرت سبط اصغرے افضل ہیں رضی اللہ عنہما ، از انجملہ حدیث طبرانی کہ حضور والاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' حسن کے لیے میری ہیبت و

مرداری ہاور حسین کے لیے میری جرات و بخش ""

( مجمع الزوائد باب فيما اثمرّك الحن والحسين الخ، (وارالكتّاب العربي بيروت ٩-١٤٥)

" دوم" حدیث احمد وابوداؤ د که فرمایا:" حسن میرا ہے اور حسین علی کا" (منداحمہ بن

ل مروی از مقدام بن معد مجرب دارالفکر بیروت ۱۳۲/۳)

'سوم' عدیث ابو یعلی که فرمایا:''حسن تمام جوانان الل جنت کے سردار ہیں۔''

ث حسن، نص صريح فيما قلنا (بيعديث الارع وعولي يصرراً

انس ہے) فقیر بدلیل احادیث بہی گمان کرتا تھا یہاں تک کہ تیسیر شرح جامع صغیر میں اس معنی کی تقسیر شرح جامع صغیر میں اس معنی کی تصریح پائی والحمد للہ ( فقاوی رضویہ شریف ۱/۱۱۱۸ جدید )

بعض مشہورین:

اعلحفر تامام احمد رضا قادری علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ" شرع میں نب باپ سے بعض مشہورین کہ مال کے سیدانی ہونے سے سید بن بیٹے ہیں، اور باوجود تھے ہیں، اور باوجود تھے ہیں، اور باوجود تھے ہیں، اس کی سیدانی ہوتے ہیں، کھم حدیث سیح مستحق لعنت الی ہوتے ہیں، والعیاذ باللہ، (فادی رضویہ شریف، ا/ ۱۰۹۔ ۱۱۰، جدید)

علاءاورسيدول سے كوتابى موتو تعزير كاحكم:

کوئی ایی شرعی کوتائی کہا گرر ذیل لوگ کرتے توان کو مارنے اور قید کرنے کا تھم ہوتا وہی اگر علماء کرام اور سید حضرات سے سرز دہو جائے تو ان کو مارنے اور قید کرنے کے بجائے فقط اتنا کہ دنیا کافی ہے کہ'' آپ ایسا کرتے ہیں'' چنانچے فقاوی رضویہ شریف میں اعلیمضر سے امام اہلسدے نقل فرماتے ہیں۔

تعزير اشراف الاشراف وهم العلماء والعلوية بالاعلام بان يقول له القاضى بلغنى انك تفعل كذا فينزجر"

(ردالحتار کتاب الحدود باب التعزیرداراحیاء التراث العربی بیروت ۱۷۸/۳)

یعنی علماء و سادات سب سے اعلی درجہ کے اشراف ہیں، ان سے اگر کوئی تقفیر
موجب تعزیر واقع ہو کہ اراذل کرتے تو ضرب وجس (یعنی مارنے اور قید) کے مستحق

گی ہوتے ،ان کے لیے اس قدر بس ہے کہ قاضی کے'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایسا کرتے گا ہیں۔''ای قدران کے زجر کوبس ہے۔ ( فقاد کی رضویہ شریف ۲۲۲/۲۳ جدید ) وعوت فکر :

احباب علاء حضرات اورسید حضرات کے مقام ومرتبہ کواس مبارک عبارت سے بیجھنے کی کوشش کریں۔

روزِ قیامت سے پہلے شفاعت اہل بیت کی:

سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: "روزِ قیامت میں سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت فرماؤں گا۔ پھر درجہ بدرجہ زیادہ نزدیک ہیں قریش تک، پھر انصار پھر وہ اہل یمن جو کہ مجھ پر ایمان لائے اور میری پیروی کی، پھر باتی عرب پھر اہل مجم" ومن اشفع له اوّ لا افضل" اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں وہ افضل ہے۔

( المعجم الكلبير عن ابن عمر حديث . ١٣٥٥ المكتبة الفيصليه بيروت ٢١/١٢)

حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے قرابت منقطع نہيں ہوگ: سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"كل سبب ونسب منقطع يوم القيمة الاسببي ونسبى" برعلاقه اوررشتدروزِ قيامت قطع بهوجائے گا محرميراعلاقه اوررشته (منقطع نہيں ہوگا)

( المعجم الكبير حديث ٢٦٣٦ تا ٢٦٣٥ المتكبة الفيصليه بيروت ١٥/٣ \_ كنزالعمال

حديث ٢١٩١٤ موسمة الرسالة بيروت ٢١٩/١ . ٤ . فتاوي رضويه شريف ٢٣ /٢٣٢)

mariat.com

سب سے پہلے حوض کوٹر پراآنے والے: سرکارِ دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"اوّل من يود على الحوض اهل بيتى ومن احبّنى من امتى " سب سے پہلے ميرے پاس حوض كوثر پرآنے والے ميرے الل بيت بي اور ميرى امت سے ميرے چاہے والے۔

(كنزالعمال بحواله الديلمي عن على الحديث ٣٤١٧٨ موسسة الراساله بيرو ت١٠٠/١٢)

سوال: آیرمبارکه "فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومنذ و لا

یتساء لون " توجب صور پھونکا جائے گا تو ندان میں رشتے رہیں گاور ندایک

دوسرے کی بات پو چھے۔ سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن رشتے ندر ہیں گے جب کہ

عدیث شریف میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرعلاقہ اور رشتہ

قیامت کے دن قطع ہوجائے گا، سوائے میرے علاقہ اور رشتہ کے۔

قیامت کے دن قطع ہوجائے گا، سوائے میرے علاقہ اور رشتہ کے۔

جواب: آیت میں جوار شاد فرمایا گیا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے ہے جیما کہ
آیت مباد کہ میں "ولا مقساء لون "ہے جس کامعنی ہے" اور نہ ایک دوسرے ک
بات پوجھے۔ حالانکہ اللہ جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ "واقب ل بعضه علی
بعض بنساء لون ، اوران میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔
بعض بنساء لون ، اوران میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔
یہاں ہے معلوم ہوا کہ بیدد و کھم دوالگ الگ وقتوں کے لیے ہیں نہ کہ ایک وقت کے
لیے ورنہ دو آیتوں میں تعارض ہوگا ای طرح اس آیت مبارکہ کو بجھ لوجو آپ نے سوال

چنانچ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا که منازل حضوری چند ہیں لیکن وہ موقف جس میں ندر شنے کام آ کمیں ندان کے ذریعے سفارش وہ پہلی کڑک ہے کہاس میں ر شنے کام نہ آئیں گے جب لوگ تھبرائے ہوے اٹھیں گے۔اور جب صعقہ ٹانیہ (دوسری كڑك) ہوگا توسب كھڑے ہوكررشتوں سے سوال كريں گے، ملاحظہ ہو( نسفسبر در مسنور بحواله سعيد بن منصور و ابناء حميد والمنذر وابي حاتم تحت آيه فلا انساب بيهنم ٥/٥١) دين ودنيا كى حفاظت:

سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا: "بے شك الله تعالى كى تين حرمتيں ہیں جوان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین ود نیا محفوظ رکھے،اور جوان کی حفاظت نه کرے اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت فرمائے نہ دنیا کی ، ایک اسلام کی حرمت دوسری میری حرمت تیسری میری قرابت کی حرمت ( کنزالعمال بحواله طب دا بی نعیم عن الی سعید عديث ٣٠٨ موسسة الرساله بيروت ا/٤٤ فآوي رضوبه شريف ٢٥٥/٢٣ رضا فاؤنثريشن لا مور)

نب يرفخر كرناجا ترجبين

اعلحضر تءامام ابلسنت الشاه امام احمد رضا احمد رضا قادري عليه الرحمه قرمات بين-

(۱)..... ہاں نسب پر فخر جا تر نہیں۔

(r) .... نب کے سببایے آپ کو بڑا جاننا، تکبر کرنا جا ئزنہیں۔

- (٣)..... دوسرول کےنب پرطعن جائز نہیں۔
- (۴)....انہیں کم نسبی کے سبب حقیر جاننا جائز نہیں۔
- (۵)....نب کوکسی کے حق میں عاریا گالی مجھنا جائز نہیں۔
- (٢)....اس كے سبب كى مسلمان كادل دكھانا جائز نہيں۔

حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي حيار صاحبز اديان:

شیعہ بغض وعناد کی وجہ سے حضرتِ فاطمہ رضی الله عنها کے ماسواسر کاردوعالم صلی الله

تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام صاحبزادیوں کا انکار کرتے ہیں اور اہلسنت پر اعتراضات

كرتے بي لہذا كے بعدد يكر ان كاعتراضات اور اہلسنت كے جوابات پيش كے

جاتے ہیں۔

اعتراض نمبرا: اگرحضور کی حضرتِ فاطمہ کے علاوہ بھی صاحبزادیاں تھیں تو مباہلہ میں شریک ہوتیں جب کہ وہ شریک نہ ہوئیں، جس سے معلوم ہوا کہ جناب زینب ورقیہ اورام کلثوم آپ کی حقیق بیٹیاں نہ تھیں۔

جواب: واقعد مبللہ کے وقت حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام صاجر ادیاں انقال فرما چکی تھیں جیسا کہ شیعہ کی متند کتاب حیات القلوب میں ہے کہ (۱) زیب در مدینہ در سال ہفتم ہجرت و بروایت سال هشتم برحمت ایز دی واصل شدیعنی حضرت زیب رضی اللہ عنہا کا مدینہ شریف میں وصال سات ہجری کو ہوا اور ایک دوسری روایت میں آٹھ ہجری کو

ہوا۔

(۲) رقید رضی الله عنها در مدینه برحمت ایز دی واصل شد در منگامی که جنگ بدر روداد' یعنی حضرت رتبہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ۲ھ کوغز وہ بدر کے موقع پر مدینہ شریف میں ہوا۔(m)سوم ام کلثوم واورا نیزعثان بعدازر قیہ رَضی اللّٰہ عنہا تز و یج نمود و گویند کہ درسال ہفتم ہجرت برحمت این دی واصل شد' لیعنی تمیری حضرت ام کلثوم جن کے ساتھ حضرت رتیہ کے وصال کے بعد حضرت عثان نے نکاح فرمایا ان کا انتقال سات ججرت میں موا\_(حيات القلوب جلد دوم ص١٠٢٨ باب پنجاه و كم ذكراولا دمجاد آتخضرت) جب كه دا قعد مبابله دى جرى من بيش آياجس كوخود شيعه في تتليم كيا، چنانچه تقى الامال مي ب

وقائع سال دهم هجري قصّه مباهله و نصار نجر ان شيخ و ديگر ان روایت کرده اند" (منتحی الامال جلداوّل ص ۷۰ اقصدمبابله ونصارنجران)

یعن ﷺ طبری اور دوسرے اکابر شیعہ محققین نے روایت کیا ہے کہ واقعہ مباہلہ اور نصاری نجران دس ججری میں رونما ہوا۔،لہذا واقعہ مباہلہ سے شیعہ کا اعتراض کرنا باطل

اعتراض ممبرم: حضورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى صاحبزاد يوں كا نكاح حضرت عثان ہے کیونکر جائز ہوگا جب کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ تو حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ دآ لہ دسکم کے امتی ہیں۔

جواب:اگرامتی ہونا نکاح کےعدم جواز کی تمہارے یہاں دلیل ہےتو پھرحضرتِ علی

وضى الله عنه كے ساتھ كيونكر جائز ہوگا، كيونكه حضرت على رَضى الله عنه بھى توامتى ہيں ناكه نبى ، نیز دونوں صاحبزادیاں بھی توامتی تھیں نا کہ بی۔

جس طرح حضرت على رضى الله عنه جو كه امتى بين ان كا نكاح حضرت فاطمه رضى الله عنها سے جائز ہے ای طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی دولخت جگر سے نکاح کیے بعد دیگرے جائز ہے حضرت عثمان بھی امتی ہیں اور صاحبز ادیاں بھی امتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ شعر:

نور کی سرکار ہے یایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا

اعتراض تمبر٣: اگرحضور کی جارصا جزادیاں تھیں تو خطبہ جعہ میں حضرتِ فاطمہ رضی الله عنها کے ساتھ دیگر تین کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟

جواب : کی صاحزادی کے نام مبارک کے خطبہ میں ذکر نہ ہونے سے بیکال لازم آتاہے کنفس الامرمیں وہ صاحبز ادیاں ہی نہمیں۔

ابر ہاحضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام یاک کا خطبہ میں ذکر ہونا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری تھیں۔(۲) آپ سے نورزادیوں ہے عمر میں چھوٹی تھیں۔(۳)حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک بھی آپ ہے چلی (م) نیز آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔حاصل بیہے کہ کسی صاحبزادی کا ذ کرخطبہ میں نہ ہونے ہے بیلاز مہیں آتا کہ وہ حقیقت میں بیٹیاں ہی نتھیں

اعتراض نمبرهم: أكريت ليم كرليا جائ كه حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى جاراً صاحبزادیاں تھیں توان جاروں کا نکاح کن کن کے ساتھ ہوا۔

جواب: حیات القلوب میں اس بات کوتنلیم کیا گیا ہے۔(۱) کہ حضرتِ فاطمہ کا نکاح حفرت علی سے ہوا۔ (۲) اور حضرت زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص سے ہوا۔ (m)اور حضرت عثمان كے ساتھ دوصا جبزاد يوں يعنى حضرت ام كلثوم وحضرت رقيد كا نكاح کے بعد دیکرے ہوا۔ نیز اصول کافی میں ہے کہ" حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجه رضی الله عنها ہے ہیں سال سے زائد عمر میں شادی کی اور ان کیطن ہے جل بعثت قاسم، رقیر، زینب، ام کلثوم پیدا ہوئے اور بعثت کے بعد طیب طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئے۔(اصول کافی جلداول ص ۴۳۹ کتاب الجۃ باب مولدالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ووفاته مطبوعه تبران طبع جديد ،اصول كافي مترجم جلداول ص ١٨٨ ٥ مطبوعه كراجي ) ابل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله:

تحيم الامت مفتى احمر يارخان تعيى عليه الرحمه فرمات بي كد " ابل بيت كمعنى بي محروالے الل بیت رسول چند معنی میں آتا ہے۔ (۱)جن پرزکوۃ لیناحرام ہے بعنی نی ہاشم عباس علی جعفر عقیل ، حارث کی اولا و (۲) حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے گھر میں بداہونے والے بعنی اولا د (۳) حضور کے کمر میں رہے والے جیسے از واج پاک۔ (۷) حضور صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے تھر میں آنے جانے والے جیسے حضرت

می زید بن حارثداور جیسے حضرت اسامه بن زید۔

خیال رے کہ بیویوں کا اہل بیت ہونا قرانی آیات سے ثابت ہے۔

(۱) رب تعالیٰ نے حضرت ِسارہ کو جناب ابراہیم کی اہل بیت فرمایا:" رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیکم اهل البیت"اللہ کی رحمت اوراس کی برکتیں تم پراس گھر والو۔

(٢) حفرت مفوراكوجناب موى عليه السلام كاابل فرمايا: " اذ قال لاهله امكثوا

انی انست نارا" توایی بی بے کہا تھر وجھے ایک آگ نظریری۔

(٣) حضرتِ عا تشه صديقة كوحضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاابل بيت فرمايا:

"واذغدوت من اهلک تبوئی المومنین مقاعد للقتال" اوریاد کرو اے مجوب! تم صبح کواپنے دولت فانے ہے برآ مدہوئے مسلمانوں کولڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے ،اوراولاد کا اہل بیت ہونا حدیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ

وسلم نے حضرت فاطمہ احسنین کریمین اور حضرت علی رضی الله عنهم کے متعلق فرمایا:

"اللهم هؤلاء اهل بينى" خدايا يول بحى مير اللهبم هؤلاء اهل بينى خدايا يول بحى مير اللهبم هؤلاء اهل بين ين الله الله تعالى عليه وآله وسلم كى از واج اولا وسب بى الل بيت بين رضى الله عنهم حظاصه يه كه بيت تين فتم كه بين تين فتم كه بين الله بيت مسكن (٣) بيت ولا وت -ال ليال بين بحى تين فتم كه بين - (مراة المناجي ٣٥ ١٣ ١٥ ودى پبلشر زلا مور) ليال بين بحى تين فتم كه بين - (مراة المناجي ٣٥ ٣٥ ١٣ ١٥ ودى پبلشر زلا مور) فضر ورى بدايات:

(۱) جیما کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ ذکوۃ سادات کرام اور تمام بنی ہاشم پرحرام تطعی ہے جس کی حرمت پر ہمارے آئمہ ملشہ بلکہ آئمہ غدا ہب اربعہ رضی اللہ عنہم کا اجماع قائم ہے۔( فآوی رضویہ ۱/ ۹۹ رضافاؤ تڈیشن لا ہور )

(٢)وه پانچ خاندان جن پرزکوة حرام ہے يہ ہيں:

(۱) آل علی (۲) آل عباس (۳) آل جعفر (۴) آل عقبل (۵) آل حارث بن

عبدالمطلب ( فآويٰ رضوييه ١/٩٩)

(٣) اور ان حفرات پر زکوة حرام مونے کی علت ان حفرات عالیه کی عزت و

کرامت و نظافت وطہارت ( ہے کیوں) کہ زکوۃ مال کامیل ہے اور گناہوں کا دھون

(جو)اس مقرى كسل والول كے قابل نبيس \_ ( فقاوي رضويد ١٠٠٠)

(م) محط و بحرودرر وغير ما مي ب زكوة باشي كے غلام مكاتب كو بھي جائز

تبیں۔(ایشا)

(۵) ہاشمیہ بلکہ فاطمیہ عورت کا بیٹا جب کہ باپ حاشمی نہ ہو۔ (اس کے لیے زکوۃ

جائزے)\_(فقادی رضویہ ۱/۹۰۱)

(١) سيداگراسلام سے خارج ہوجائے مثلاً ہندو، سکھ، مرزائی، رافضی وغيرہ بن

جائے تو نہ وہ سید ہے نہ بی اس کے بیفضائل، کیونکہ تفرکی وجہ سے اس کا نسب حضور صلی اللہ

تعالى عليدوآ لدوسكم يوث كيا- (الكلام المعول م المعج لا بور)

الغرض جوایۓ آپ کوسید کے لیکن عقائد کفریہ رکھیے وہ مسلمان ہی نہیں سید ہونا تو

(2) حضرت علی کی وہ اولا د جو حضرتِ خاتون جنت ہے ہے اسے سید کہتے ہیں نیز

سيدوه ہوگا جس كاباب سيد ہو،اگر مال سيداني اور باب غيرسيد ہے تو وه سيدنبيں ، نه بي اس پرسادات دالے احکام جاری ہول گے، اور اگر باپ سید مال غیرسید ہوتو وہ سید ہوگا، اور اگر مال باپ د دنول سید ہیں تو وہ نجیب الطرفین سیدے، جیسے حضورغوث اعظم رضی اللہ عنہ (الكلام المقبول في طهارة نسب الرسول ص ١٩مطبوعه لا بهور)

(۸) ساری قومیں گمراہ ہو علتی ہیں گرسارے سید بھی گمراہ ہیں ہو سکتے۔

(رساله مبارکدامیرمعاویه)

(٩) امام مہدی سید ہی ہوں گے، جو دنیا کو عدل و انصاف سے بجردیں

گے۔(رسالہ مبارکہ امیر معاویہ از حکیم الامت مفتی احمدیار خان تعیی علیہ الرحمہ)

(١٠) خلافت ظاہری اگر چہ اہل بیت سے منتقل ہوگئ مگر خلافت باطنی تا قیامت

سادات میں رہے گی ، چنانچہ ہرز مانہ میں قطب الاقطاب سید بی ہوگا۔

(رساله مباركهامير معاويه از حكيم الامت)

(۱۱)سیدے کوئی گناہ سرز دہوجائے تو ہم اس گناہ کو براسمجھیں۔

سيدكوبرانه مجهي (رساله مباركه امير معاويه از عيم الامت)

(١٢) سركارِ دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرماتے ہيں: "لا تبقولوا للمنافق

سيد فانه ان يكن سيد فقد اسخطتم ربكم عزوجل" منافق كوسيدنه كهوكه اگروه

تمهاراسيد ہوتو بے شک تم پرتمہارے رب کاغضب ہوا۔

(١٣) جوكا فربوده قطعا سيرنبيس نداسي سيدكهنا جائز ،الله تعالى فرما تا

(۱۴) سيد محيح النب سے كفروا قع نه ہوگا۔

(۱۵) كوئى عقيده كفريدر كھنے والامثلا رافضى ، وہالى ، نيچېرى وغيره ہرگز سيديح النسب

نبیں \_(رسالهمبار که ختم نبوت از اعلی حضرت امام اہلسنت)

(١٦) بزے مال والے اگراہے خالص مالوں سے بطور مدیدان حضرات علیہ (سادات كرام) كى خدمت ندكري توان مال والول كى بيسعادتى بــــــ (فقاوى رضويه ١٠٥/١)

لطیفه: کمی نے حضور سیدی امیر لمت قطب الوقت سید جماعت علی شاہ صاحب علیہ

الرحمه ب بوجها كه حضور سيد دوزخ مين جاسكتے بين يانہيں؟ فرمايار ب تونہيں جا ہتا كەسيد

دوزخ میں جائیں،اگران میں ہے کوئی خود ہی دوزخ میں چھلانگ لگائے تو اس کی مرضی

(تغیرنعبی۴/۸۵۱)

مركارِ دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى از واج پاك اورصا حبز او يول كامبر:

المحضر ت امام ابلسنت فرماتے ہیں کہ'' عامداز واج مطہرات و بنات مکر مات حضور يرنورسيدالكا ئنات عليه وليمن افضل الصلوة واكمل التحيات كامهراقدس بإنج سودرجم سے

الی نش مقرر فرمایا، تو آپ نے پوچھا کہ مہیں معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہانہیں، تو اللہ آب نے فرمایا انش نصف او قیہ کو کہتے ہیں۔ تو یکل پانچ سو(۵۰۰) درہم ہوئے۔ (مسلم شریف کتاب النکاح، باب العداق ۱/ ۴۵۸ قد یی کتب خانه کراچی) اميرالمومنين حضرت عمرفاروق اعظم رضى الله عنه سدروايت آپ نے فر مايا كه حضور عليهالصلوة والسلام في ازواج ياصاحزاد يول كانكاح باره اوقيه عزياده بركيا مويه مجهے معلوم نبیں۔ (تر فدی ابواب النکاح ا/۱۳۲۱ء امین کمپنی کتب خاندرشیدید دہلی) حفرت أم حبيبه رضى الله عنها كامهر:

تحمرام المومنين ام حبيبه بنت الي سفيان خوا هر جناب امير معاويه رضي الذعنهم كهان كا مہرایک روایت پر چار ہزار درہم جیسا کہ سنن الی داؤد میں ہے۔ " دوسری میں چار ہزار دينارتها\_( كماني المتدرك، فآوي رضوية ١/١٣٦ جديد)

حضرتِ فاطمه خاتون جنت كامهرمبارك:

المحضرت امام ابلسنت فرماتے ہیں" اور حضرت بنول زہرا رضی الله عنها كا مهر اقدى جارسو(٢٠٠) مثقال جاندى (تقا)

(مرقاة المفاتيح فصل ثاني كتاب النكاح مديث ٣٣٠ كمتبه حبيبيه كوئنة ١٩٠/٣) تفصيل فيآوي رضوبی۱۱/۱۳۱۱ جدید میں دیکھیں۔

سركاردوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى ايني آل ياك كے ليے دعا: " اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا" (بخارى ثريف كتاب الرقاق باب كف

؟ كان يعيش النبي ملى الله تعالى عليه والدوسلم رقم ٢٠٧٠)

الماللدة لمحمضلي الله تعالى عليه وآله وسلم كارزق قوت لا يموت بنابه

امام شعرانی فرماتے ہیں'' مال دنیا کے کم ہونے کی نعمت ، کثرت مال کی نعمت سے بری ہے کیونکہ میا نبیاء واصفیاء کا طریقہ ہے، اگر مال کی قلت افضل اور زیاد تواب والی نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بید عانہ کرتے کہ اے اللہ! آل محمد کی روزی

قوت لا يموت بنا، اورقوت اتى روزى كوكت بي جس منع وشام كجهند بج-

توجس چیز کونی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم اینے لیے اور اپنے الل بیت کے لے پندفر ما کیں اس سے زیادہ کامل اور کوئی چیز نبیں ہو عتی۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اہل بیت کے وتمن کے لیے اس کے برعکس دعا فرمائی، حضرت علی رضی الله عنہ سے روایت ہے" اے اللہ جو مجھ سے اور میرے الل بیت سے بغض رکھے،اے مال اور عیال کی کثرت دے۔

(الشرف الموبّد مترجم ٩،٨٨ منياء القرآن ببلي كيشنز)

ہم صدقہ ہیں کھایا کرتے:

حضرت ِ ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر صدقہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بیلوگوں کی میل ہے، اور محمداور آل محمسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔

ت انس رضی الله تعالی عنه فر ما ما کرتے تھے کہ ا کا

(۱) انہیں گناہوں اور حرام کاموں کے ارتکاب سے منع کرے تاکہ جس دین کی انہوں نے امداد کی تھی، اس کے حق میں وہ زیادہ غیرت مند ہوں اور جن ناپندیدہ چیز وں کو انہوں نے امداد کی تھی، اس کے حق میں وہ زیادہ غیرت مند ہوں اور جن ناپندیدہ چیز وں کو انہوں نے ختم کیا تھا۔ ان سے نہایت درجہ بیزار ہوں، اس طرح کوئی زبان ان کی ندمت نہ کر سکے گا۔
نہ کر سکے گی، اور کوئی انسان کی برائی نہ کر سکے گا۔

(2) انہیں اپی شرانت اور نبی فضیلت کی وجہ سے عوام پر مسلط ہونے اور حد سے برحے سے روکے کیونکہ اس سے ناپندیدگی ، بغض ، اجنبیت اور دوری پیدا ہوگی ، انہیں تالیف قلوب اور دلداری کے طریقے سکھائے تاکہ ان کی طرف لوگوں کا میلان بڑھے ، اور ان کے لیے دلوں کی صفائی میں اضافہ ہو۔

(۸) حقوق کے حصول میں ان کا مددگار ہوتا کہ وہ بے بس نہ ہوجا کمیں اور ان پرکی کا حق ہوتو ان سے حق دلائے تا کہ وہ حقد اروں کا حق روک کر نہ رکھیں ، ان کی امداد کرنے سے وہ اپنا حق حاصل کرلیں گے اور ان سے حق دلانے سے وہ اپنا حق حاصل کرلیں گے اور ان سے حق دلانے سے وہ منصف بن جا کمیں گے ، سیرت وکر دار کا اچھا پہلود وہرے کا حق ویٹا اور اپنا حق حاصل کرنا ہے۔

(۹) بیت المال سے ان کے حقوق کے حصول میں ان کا وکیل ہوگا۔

mariat.com

(۱۲) اس بات کی کوشش کرے گا کہ وہ اینے اصول کی حفاظت اور اولا د کی نشو ونما ے دا تفیت حاصل کریں۔ اور شرا لط وواصاف کے مطابق ان کی اولاد (رشتے ناطے کے لحاظے)ان میں تقسیم کرے گا۔

نقيب عام ميں يانچ چيزوں کا اضافه:

علامدامام بوسف بن اساعيل نبهاني عليه الرحمه فرماتے ہيں كه" ان كے علاوہ نغيب عام مِن يائج چيزون کااضافه هوگا-"

(۱) انکے اختلافات میں فیصلہ کرے گا۔

(۲)ان کے تیموں کی ملکت میں جو کچھ ہوگااس کی سر پری کرے گا.

(٣) اگران ہے کوئی جرم سرزد موتوان پر صدقائم کرے گا۔

(٣) ان كى بيوه عورتول كا نكاح كرے كا، جن كا كوئى ولى نبيس ب، ياولى بے كين

اس نے انہیں روک رکھاہے۔

(۵)ان میں سے جوفار العقل ہے یا جمع صحیح اور بھی فار العقل ہے،اس پر پابندی عائدكردكا ـ (الشرف المؤتدمترجم ص٠٠١،١٠١ اطبع، ضياء القرآن پلي يشنز لا مور) ابل بیت سے بغض رکھنے والا یہودی اُ تھے گا:

امام طبراني مجم اوسط ميس حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما سے راوى وه فرماتے ہیں کہ " ہمیں نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا میں نے آپ کو لم فرماتے سنا کداے لوگو! جو تخض ہم اہل بیت کومبغوض رکھے گا اللہ تعالی قیامت کے دن

اے بہودی بناکرا تھائےگا۔"

حضرتِ ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله والله منظم نے فر ملیا: ''جم اہل بیت کوکوئی شخص مبغوض نہیں رکھے گا، مگر الله تعالیٰ اسے جہنم میں واخل فر مائے گا۔ (الشرف المؤتبد مترجم ص ۲۵۸ ملیج لا ہور) شہرا و ہے کے بیا وُں میں کیچیڑ لگ گئ ہے:

اعلحضر ت امام اہلسنت الثاه امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ ہے ہو چھا گیا کہ کیا استاد سادات کے بچوں کوتاد یباسزادے سکتا ہے؟ اس پرآپ فرماتے ہیں کہ "قاضی جو صدودالہیہ قائم کرنے پرمجور ہیں، اس کے سانے اگر کی سید پرحد ثابت ہوئی تو باوجود یکہ ان پرحد لگانا فرض ہے اوروہ حدلگائے گالیکن ان کو تھم ہے کہ سزاد سے کی نیت نہ کریں بلکہ دل میں بیزیت رکھے کہ شمزادے کے بیر میں کیچڑ لگ گئی ہے اسے صاف کر رہا ہوں تو قاضی جس پرمزاد بینا فرض ہے اس کوتو ہے تھے ہے تا ہمعلم چدر سد"

(ملفوظات اعلحضر ت سوم ص٣٠٣ حامدا يند تميني لا مور)

جس نے حضور کے دشتہ داروں کواذیت دی اس نے حضور کواذیت دی:
جب ابولہب (جس کے رد پر پوری قرآن کی سورۃ نازل ہوئی) کی صاحبزادی
ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں (اوریہ صحابہ تیمیں) تو انہیں کہا گیا کہ تہماری ہجرت
تہمیں بے نیاز نہیں کر ہے گئم تو جہم کے اید مین (ابولہب) کی بیٹی ہو، انہوں نے یہ بات
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہ لہ دا لہ دسلم ہے عرض کی تو آپ سخت ناراض ہوئے ،اور برسم

mariat.com

منبر فرمایا:"ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے نب اور رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیے ہیں، خردار! جس نے میرے نب اور رشتہ داروں کواذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اورجس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کواذیت دی۔ (الشرف المؤبرس ٢٥٧ مترجم طبع لا ہور)

اہلِ بیت کی شمنی کا انجام:

امام طبرانی اور حاکم ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے راوی ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا: "اے بنوعبدالمطلب! ميں نے تمہارے ليے الله تعالى ہے تین چیزوں کی دعا کی ہے۔

﴿ الْ ..... تم ميں جودين يرقائم ہے اسے ثابت قدى عطافر مائے۔

﴿٢﴾....تمهارے بے علم کوعلم عطافر مائے اور

و٣٠ .... تبهارے بےراہ کوہدایت عطافرمائے۔

اگر کوئی صحف بیت الله شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلاجائے ورنماز پڑھے اور روزے رکھے پھروہ اہل بیت کی وحمنی پر مرجائے تو وہ جہنم میں جائے كا\_" (الشرف المؤيدمترجم ص ٢٥٧ طبع لا مور)

احباب ابنسنت اس روايت كوبار باريزهيس اورسبق حاصل كريں اورسوچيس كه كہيں ایبا تونبیں کہ ہم نے اہلِ بیت اطہار کی وشمنی مول لے لی ہو؟ اور معاذ اللہ اس وعید میں آ گئے ہوں۔اللہ تعالیٰ تو فیق خیردے۔

اہل بیت اور صحابہ کرام سے عدوات کرنے والوں کے منہ کالے: علامه صبان نے فرمایا:"ان (اہلِ بیت) کی خصوصیت بیہے کہ ان کی محبت درازی عمراور قیامت کے دن چپرہ سفید ہونے کا سبب ہے، اور ان کا بغض اس کے برعکس اثر رکھتا ہے، جیے کہ صواعق محرقہ میں حدیث شریف نقل کی ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو محض پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہواوراپی آرزوؤں سے بہرہ ورہو، اے میرے بعد میرے اہل بیت ہے اچھی طرح بیش آنا جاہیے، اور جومیرے بعد ان ہے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا اس کی عمر قطع کر دی جائے گی ، اور قیامت کے دن اس حالت میں میرے پاس آئے گا کہاس کا چبرہ سیاہ ہوگا۔''

یہ بات نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عداوت ( دشمنی) رکھنے والوں کے چبرے آخرت سے میلے دنیای میں سیاہ ہیں، جیسا کہ یہ ہرائ شخص کونظر آئے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہے۔ عمر کی درازی کا مطلب میہ ہے کہ اس میں برکت حاصل ہوتی ہے حتی کہ اس مخص کی نبکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوتے ہیں۔(الشرف المؤبد ص ااامتر جم طبع لا ہور) سيدناصد يق اكبررضي الله عنه كاارشادمبارك:

ہیں کے'' رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت مجھےا ہے رشت داروں کی صلدرجی سے زیادہ محبوب ہے۔''

امام بخاری حضرت سيدنا ابو بكر صديق رضي الله عنه عداوي بين كه "ني اكرم صلى الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کے احرام کے پیش نظرابل بیت کا احرام کرو۔''

(الشرف المؤيّد مترجم ص ٢٣٩ طبع لا بور)

سيدول كااحرّام:

سيدى عبدالو باب شعراني من كبرى مي فرمات بين " مجه يرالله تعالى كاحسانات میں سے ایک بیے کہ میں سادات کرام کی بے صد تعظیم کرتا ہوں اگر چہلوگ ان کےنب میں طعن کرتے ہوں۔

میں اس تعظیم کوایے او پران کاحق تصور کرتا ہوں ،ای طرح علاء واولیاء کی اولاد کی تعظیم شری طریقے سے کرتا ہوں ،اگر چہوہ مقی نہ ہوں ، پھر میں سادات کی کم از کم ای تعظیم وتكريم كرتا ہوں جتنى والى مصركے كى بھى نائب يالفكر كے قاضى كى ہو عتى ہے۔"

(الشرف المؤيد مترجم ٢٥٢،٢٥٢، طبع لا مور)

## سیدوں کے آداب

سادات كرام كة دابيس يهد:

(۱) كهم ان عده بسر ،اعلى مرتب اور بهرطريق يرنه بيفيل.

(۲)ان کی مطلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح نہ کریں۔

(٣)ای طرح کی سیدزادی ہے نکاح نہ کریں۔

(س) بال اگر ہم میں ہے کوئی محض یہ مجھتا ہے کہ میں ان کی تعظیم کاحق واجب ادا

martat.com

كرسكا ہوں اور ان كى مرضى كے مطابق عمل كرسكتا ہوں۔ (تو پھران سے نكاح كرسكتا ہے) لیکن ان کے بعد کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کرے اور نہ بی کنیز خریدے (تا کہ ان کی دل منی نہ ہو) ہم اپنی قدرت کے مطابق انہیں خوراک اور لباس مہیا کریں گے، اس میں كى نبيں كريں مے اوران ہے كہيں مے كه آپ كے جدِ امجدرسول اكرم صلى اللہ تعالیٰ عليہ وآله وسلم نے اسے پندفر مایا ہے ( کداخراجات حب استطاعت ہوں)

(۵)ای طرح جب وہ ہم کے جائز خواہش کا اظہار کریں آو ہم اے پورا کریں گے۔ (٢)جب وه كمرى مول توجوتے ان كے آ مے كميں مے۔

(2) اور جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کے احرام کے لیے کھڑے ہوجا ئیں گے۔ کیونکہ وہ نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولادیاک میں سے ہیں، اگرچەخرىدوفروخت كاموقع ہو۔

(۸) ہم کی سیدزادی کے بدن کی طرف نہیں دیکھیں مے۔ ہاں بیا لگ صورت ہے كهم پرشرعالازم موجائے۔(مثلاً علاج معالجہ كے وقت)

(٩) اگر ہم میں سے کوئی جوتے بیچا ہے تو ہم ان کے تہد بند یا شلوار کی طرف نہیں

(١٠) بم ے عہدلیا گیا ہے کہ اگر ہاری بٹی یا بہن کا جہزے شار ہواور کوئی فقیرسیا ہ اس کے نکاح کا پیغام دیں جس کے پاس اس کے مہراور مجھ وشام کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ ہوتو ہ ان سے نکاح کردیں اور انہیں مایوں نہ کریں ، کیونکہ فقرعیب نہیں ہے جس کی بناء پر پغام نکاح ردکردیا جائے بلکہ بیتو شرافت ہاوررسول الله سلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے اس كى آرزوكى ہے، بلكدا ين رب كريم جل مجده سے دعاكى ہے كدآ بكوقيامت كدن فقراءاورماكين كے كروہ ميں اٹھائے اور دعاكى بكراے الله! ميرے اہل كارزق توت بنا، یعنی اتنا کھانا عطافر ما کہ مجے وشام اس ہے کھے نہ بچے ، توجس چیز کونی کریم صلی الله تعالى عليه وآله وسلم نے اپن اولا واور اہل بيت كے ليے پسند فرمايا بوه انتهائي فضيلت والی ہے۔جو محض فقیرسید کوانی بیٹی کارشتہ دینے سے انکار کردے اس پر خداوندی ناراضگی كاخوف ہے، الله تعالیٰ بے نیاز اور محود ہے۔

(۱۱) ای طرح ہم سے عہدلیا گیا ہے کہ ہم دائے میں کی سیدیا سیدہ کے پاس سے گزریں جولوگوں سے سوال کررہے ہوں تو ہم انہیں اپنی طاقت کے مطابق پیے، کھانایا كيڑے پيش كريں يا انبيں پيكش كريں، كه مارے پاس قيام يجيح تاكه حسب استطاعت ان کی ضرور باتِ شرعیه پوری کی جائیں، جو مخص رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کی محبت کا دعوی رکھتا ہے اس کے لیے بیامرس قدر فہیج (برا) ہے کہ وہ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی اولاد کے پاس سے گزرے، وہ راستے میں سوال کررہے ہوں اور پیخص انہیں کچھ پیش نہ کرے،اللہ تعالیٰ بخشنے والامہر بان ہے۔

(۱۲) اگر تجھے رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی اولا دے کامل محبت ہے تو وہ الم تم ہے جو چیزخریدنا جا ہیں انہیں بطور ہدیہ پیش کردے (۱۳) ایماندار کو چاہیے کہ جب کی سیدہ سے خرید و فروخت کرے یا ان کا فصد اللہ کا خصد گئے۔ کرے یا ان کا علاج کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی خجائت اور حیاء کے ساتھ بیکام انجام دے۔

(١٨) بالخصوص جوتے بيجنے والے كوبہت احتياط كرنى جاہے۔

(۱۵) جان برادر! اگرتو احکامِ شرعیه پرتخی سے کاربند ہے اور تمہیں ان کی طرف وکھے بغیر چارہ نہیں ہے مثلا ان کے بارے میں گوائی دینا ہے، تو چاہیے کہ تو پہلے صاحب شرع صلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم سے دل میں اجازت طلب کر، پھران کی طرف نظر کر۔ (الشرف المؤند مترجم ص ۲۵۲،۲۵۳ سے ماخوذ طبع لا ہور ترجمہ از عبدا تحکیم شرف تادری علیہ الرحمہ)

خاتون جنت ستر ہزار جنتی حوروں کے ہمراہ:

بہت سے صحابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
"قیامت کے دن ندا کرنے والا باطن عرش سے ندا کرے گا،اے اہلِ محشر!ا ہے سروں کو جھکالو!ا پی آنکھیں بند کرلوتا کہ فاطمہ بنت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بل صراط ہے گزر کر جنت کی طرف چلی جا کیں۔"

حضرتِ ابوابوب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ'' حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہا ستر ہزارجنتی حوروں کے ہمراہ بجل کے کوندے کی طرح گزرجا 'میں گی۔''

(الشرف المؤتدمترجم ص١٢٠ طبع لا بور )

نبی کریم صلی الله تعالی علیه وآله و سلم کابل بیت سے نسبت:

علامدا بن جرنے فادی کے خاتمہ میں فر بایا کہ '' جس محص کی نبیت بی کریم صلی الله

تعالیٰ علیه وآله و سلم کے خانوادے سے قائم ہو، اس کا بردا جرم اور دیا نت اور پر ہیزگاری سے

عاری ہونا اسے نسب عالی سے خارج نہیں کردے گا۔ ای لیے بعض محققین نے فر مایا

(خدانخواست اگر) کی سید سے زنا، شراب نوشی یا چوری سرز د ہوجائے اور ہم اس پر حد جاری

کریں تو اس کی مثال ایک ہی ہے جیسے کی امیر یا بادشاہ کے پاؤں کو غلاظت لگ جائے اور

اس کا کوئی خادم اسے دھوڈا لے۔ (الشرف المؤ بدمتر جم ص م ۱۵۰ مام طبع لا ہور)

میں سیدزادی ہوں:

شخ اکبرسیدی کی الدین ابن عربی اپنی تعنیف" مسامرات الاخیار" میں اپنی سند متصل ہے حضرتِ عبداللہ بن مبارک ہے روایت کرتے ہیں کہ بعض مقتد مین کو ج کی بری آرزو تھی انہوں نے فرمایا:" مجھے ایک سال بتایا گیا کہ تجاج (حاجیوں کا) ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے، میں نے ان کے ساتھ ج کے لیے جانے کا ارادہ کیا، اپنی آسین میں پانچ سو (۵۰۰) دینارڈ الے اور بازار کی طرف نگلاتا کہ ج کی ضروریا ہے فریدلاؤں، میں پانچ سو (۵۰۰) دینارڈ الے اور بازار کی طرف نگلاتا کہ ج کی ضروریا ہے فریدلاؤں، میں ایک رائے پر جار ہا تھا کہ ایک ورت میرے سامنے آئی اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر دم فریائے میں سیرزادی ہوں، میری بچیوں کے تن ڈھانینے کے لیے کپڑ انہیں ہے اور آج چوتھا دن ہے کہ ہم نے بچھ نہیں کھایا، اس کی گفتگو میرے دل میں ازگئی، میں نے وہ پانچ حود یناراس کے دامن میں ڈال دیے اور آنہیں کہا آپ اپنے گھر جا کیں اور ان دیناروں

ے اپی ضروریات پوری کریں، میں نے اللہ تعالی کا شکر کیا اور واپس آ حمیا، اللہ تعالی نے اللہ اس بارج پر جانے کا شوق میرے دل سے نکال دیا، ووسرے لوگ علے مجے کیا اور والى لوث آئے، مى فے سوچاكدوستوں علاقات كرآؤل اورانبيل سلام كرآؤل، چانچیش کیا،جس دوست سے ملااے سلام کہتا اور کہتا اللہ تعالیٰ تمہارا نج قبول فرمائے اور تهاری کوشش کی جزائے خیر عطا فرمائے ۔ تو دہ مجھے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جج مجمی تیول فرمائے، کی دوستوں نے ای طرح کہا، رات کوسویا تو نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی،آپ نے فرمایالوگ حمیس جج کی جومبارک بادوے رہے ہیں اس پر تعجب نہ كرتم نے ايك كمزور اور منرورت مندكى الدادكى توجى نے الله تعالى سے دعاكى ، الله تعالى نے ہوبو تھے جیسا فرشتہ پیدا فرمایا جو ہرسال تمہاری طرف سے جج کرے گا۔اب اگر جا ہو توج كرواوراكرها بوج نهكرو\_(الشرف الؤبدمرجم ٢٦٢،٢٦٢، لمع لا بور)

اے چھوڑ دو میمری اولادے محبت رکھتا ہے:

شخ زین الدین عبد الرحمٰن خلال بغدادی فرماتے بیں کہ' مجھے تیور لنگ کے ایک امیر نے بتایا کہ جب تیور لنگ مرض موت میں جلا ہوا، تو ایک دن اس پر بخت اضطراب طاری م تشریف لائے اور فرمایا:" اے چھوڑ دو کیونکہ بیمیری اولادے محبت رکھتا تھا، اور

بلخ كى شنرادى كارفت انگيزواقعه:

مجنخ عدوى نے اپنى كتاب مشارق الانوار ميں ابن جوزى كى تصنيف"ملتقط" سے نقل کیا کہ بلخ میں ایک علوی قیام پذیر تھا۔اس کی ایک زوجداور چند بیٹیاں تھیں، قضاءالی ہے وہ مخص (علوی) فوت ہوگیا،ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں شات اعداء کے خوف ہے سمرقند چلی کئی، میں وہاں سخت سردی میں پنجی، میں نے اپنی بیٹیوں کو مجد میں داخل کیااور خودخوراک کی تلاش میں چل دی، میں نے ویکھا کہلوگ ایک محض کے گروجع ہیں، میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہا پریکس شر ہے، میں اس کے پاس مینجی اورا پناحال زاربیان کیااس نے کہااہے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو،اس نے میری طرف کوئی توجیس دی، میں واپس مجد کی طرف عل دی، میں نے رائے میں ایک بوڑھا بلند جگہ بیٹا ہواد یکھا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تنے میں نے یو جھایہ کون ہے؟ لوگوں نے کہایہ کافظ شہرے اور بحوی ہے، میں نے سوجامکن ہاس سے پھے فائدہ حاصل ہوجائے چنانچه میں اسکے پاس پینجی، اپن سرگزشت بیان کی اور رئیس شرکے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کیااوراے میجمی بتایا کہ میری بچیاں مجدمیں ہیں،اوران کے کھانے پینے

اس (مجوی محافظ شمر) نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا اپنی آقا ( لیعنی میری بیوی) کو کہد کہ وہ کپڑے پہن کر اور تیار ہوکر آئے ، چنانچہ وہ آئی اور اس کے ساتھ چند کنیزیں بھی تھیں ، بوڑھے نے اے کہا اس مورت کے ساتھ فلاں مبحد میں جااور اس کی بیٹیوں کو اپنے

كمركة ، وه مير ب ساتھ كى اور بجيوں كوائے كمر لے آئى، شخ نے اپنے كمر ميں ہمارے لے الگ رہائش گاہ کا انظام کیا ،ہمیں بہترین کپڑے پہنائے ، ہمارے مسل کا انظام کیا اور ہمیں طرح طرح کے کھانے کھلائے، آ دھی رات کے وقت رکیس شہرنے خواب میں و يکھا كە قيامت قائم ہوگئى ہے اورلواء الحمد نبى كريم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم كے سرانور پر لہرار ہاہے،آپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رئیس سے اعراض فر مایا (بعنی رئیس سے رُخِ انور پھیرلیا اوراس کی طرف التفات نہ فرمایا، ہائے افسوس وائے تاکامی) اس نے عرض كياحضورآ پ ملى الله تعالى عليه وآله وسلم مجھ سے اعراض فرمار ہے ہیں حالانکه میں مسلمان ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرد، وہ مخص جیرت زدہ رہ گیا، رسول الله <mark>صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:'' تو نے اس علوی</mark> عورت کوجو پچھ کہا تھا بھول گیا؟ میل اس شیخ کا ہے جس کے کھر میں اس وقت وہ۔ ' (علوی) عورت (بلخ کی شنرادی ہے)

رئيس بيدار ہواتورور ہاتھا (اپنى حرمال تعيبى ير) اورائي مند پرطمانچ مارر ہاتھا۔ اس نے اپنے غلاموں کواس عورت کی تلاش میں بھیجاا ورخود بھی تلاش میں لکلا ،اسے بتایا گیا ۔ دہ (علوی)عورت مجوی کے تھر میں قیام پذیرہے، بیر کیس اس مجوی کے پاس<sup>ام</sup> رلواوراے میرے یہاں بھیج دو۔''اس شیخ نے کہا:'' بخدااب

احكامُ السادات معموموهوه على المكامُ السادات المحموموهوه المكامُ السادات المحموموهوه المكامُ السادات المحموموه المكامُ السادات المحموموه المكامُ السادات المحموموه المحموم المكامُ السادات المحموم الم

وينار بحى دو-" جب رئيس نے زيادہ اصرار كيا تو شخ نے اے كہا:"جوخوابتم نے دیکھاہے میں نے بھی دیکھاہاور جو ل تم نے دیکھاہے دہ واقعی میراہے ،تم اس لیے مجھ پر فخر کررے ہو کہتم مسلمان ہو، بخداوہ علوی (برکتوں والی) خاتون جیے ہی ہمارے کھر میں تشریف لائیں تو ہم سب ان کے ہاتھ پرمسلمان ہو چکے ہیں، اور ان کی برکتی ہمیں حاصل ہوچکی ہیں، میں نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خواب ميں زيارت كى تو آپ نے مجھے فرمایا، چونکہ تم نے اس علوی خاتون (میری بیٹی) کی تعظیم و تحریم کی ہے ال ليے ميل تمهارے ليے اور تمهارے كھروالوں كے ليے ہورتم جنتي ہو۔" (الشرف الوَبَد مرجم ١٧٦٠، ٢٧٢ طبع لا بور)

## ﴿۔...دعوتِ نکر.....﴾

احباب اس واقعه مباركه كوبار بار پرهيس، اورايي اصلاح كرنے كى كوشش كريں، آج دیکھنے میں بیآتا ہے کہ غریب اور نادارسید کولوگ کسی کھاتے میں ہیں لاتے، بسا اوقات ايبابحي موتاب كمشبوراميرسادات كرام كوتوسرة تكمول يربثها ياجاتا بيكن اكر كوئى غريب اورغير مشهور سيدسامني آجائة واس كى طرف التفات كرنا بحى كوارانبيس كيا جاتا حالانكه جس طرح امير مشهور سيتعظيم واحترام كالمستحق بساى طرح غريب ونادارسيد زادہ بھی مستحق ہے،اس لیے کہ جس طرح وہ سیدسر کاردوعالم ملی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جزو ہونے کا شرف رکھتا ہے ای طرح می بھی جزء ہونے کی سعادت رکھتا ہے تو پھر کیوں احباب اس طرح كاسلوك كرتے ہيں كہ جس سے غريب سيدزادے كے دل كوتكليف پہنچتی ہے، حالانکہ اگرنظر بالمنی ہے دیکھا جائے تو غربت کوامارت پرفضیلت حاصل ہے جیبا که پہلےگزر چکاہاں البتہ سید کاعالم ہونا نور علی نور ہے۔ توجھے مارتاہے:

سیدی عبدالو باب شعرانی علیدالرحمه فرماتے ہیں کہ: سید شریف نے حضرت خطاب عليه الرحمه كى خانقاه مي بيان كيا كه كاشف الحير وفي ايك سيدكو مارا، تواسے اى رات خواب میں رسول الله معلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی که آپ اس ے اعراض فرمارے ہیں،اس نے عرض کیا یارسول اللبصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا کیا كناه ٢٠ فرمايا: تو مجمع مارتا ب حالا نكه من قيامت كدن تيراشفيع بول اس في عرض كيا يارسول الله! مجھے يا دہيں كه ميں نے آپكو مارا ہو۔آپ ملى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا کیا تونے میری اولاد کونبیں مارا؟ اس نے عرض کیا ہاں، فرمایا: تیری ضرب (مار) میری ی کلائی پڑگی ہے، پھرآ پ نے اپی کلائی نکال کردکھائی جس پرورم تھا، جیسے کہ شہد کی ممى نے ڈىگ مارا ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت كاسوال كرتے ہیں۔

(الشرف الموتدمترجم ص ٢٦٨ ترجم شرف لمت)

سیدی محمدفای فرماتے ہیں کہ'' میں مدین طیبہ کے بعض حسنی سادات کو ناپسندر کھتا تھا، کونکہ بظاہران کے افعال سنت کے مخالف تھے،خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اللہ علیہ و آلہ و اللہ و ال

" ہے بغض رکھتے ہو' میں نے عرض کیا خدا کی پناہ ، یارسول اللہ! میں تو ان کے خُلا ف سنت ا افعال کونا پیند کرتا ہوں ،فرمایا کیا یہ تقہی مسکلنہیں ہے کہنافر مان اولا دنسب کے تق ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول الله فرمایا: بینا فرمان اولاد ہے، جب میں بیدار ہوا تو ان میں سے جس سے بھی ملتااس کی بے حد تعظیم کرتا۔ (الشرف المؤید مترجم ص٢٦٩ ضیاءالقرآن بہلی یشنز) اعلحضر تامام احمد رضا قادری کے ہاں سیدزادہ:

جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے" ایک کم عمر صاحبزادے ( لیخی سید زادے) خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لیے کا ثنانہ اقدی میں ملازم ہوئے، بعد میں معلوم ہوا ( لینی اعلحضر ت کویہ) سیدزادے ہیں،لہذا گھروالوں کوتا کیدفر مادی کہ صاحبزادے صاحب سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے مخدوم زادہ ہیں، کھانا وغیرہ اورجس شے کی ضرورت ہوحاضر کی جائے۔(سیدزادے کے لیے)جس شخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانه پیش ہوتی رہے۔ (حیات اعلحضر ت مکتبدرضوبیآ رام باغ کراچی ا ۲۰)

ظیفہ اعلی تشریشہ اہل سنت مولا ناحشمت علی خان علیہ الرحمہ کے یاس ایک سيدصاحب يزها كرتے تھے ذہن كندتھا، سبق ياد نہ ہوتا تھا، اعلحضر ت امام احمد رضا نہیں پڑھے گا، جاہل رہے گا، فرمایا:''جب مجبور ہوجائے توبینیت کرلی جا (كرامات المحضر ت مطبوعد كراجي ١٩٩٥ م ١٥ قبال احدر ضوى مصطفال)

الملحضر ت امام احمد رضا قادری سیدوں کے ہاتھ چوہتے:

جناب سیدابوب علی صاحب کا بیان ہے کہ فقیراور برادرم سید قناعت علی کے بیعت

ہونے پر بموقع عیدالفطر بعد نماز دست بوی کے لیے عوام نے بجوم کیا، مگر جس وقت (سید)

قاعت علی دست بوس ہوئے، اعلحضر ت (امام احمدرضا قادری) نے ان کے ہاتھ چوم

ليے، په خائف (خوفزدہ) ہوئے، اور دیگرمقربان خاص سے تذکرہ کیا تو معلوم ہوا کہ

حضوراً علحضر ت امام احمد رضا قادری کا بیمعمول ہے کہ بموقع عیدین دوران مصافحہ سب

ے پہلے جوسید صاحب مصافحہ کرتے ہیں، اعلحضر ت اس کی دسٹے بوی فرمایا کرتے

میں۔(لینی ہاتھ چو ماکرتے ہیں)(حیات اعلی سے مکتبدرضوبیرا چی ص ۲۰۱)

سیدوں کے لیے شیر بی کے دوضے:

حضور (المحضر ت امام احمد رضا قادری) کے یہاں مجلس میلا دمبارک میں سادات کرام کو بہنبت اورلوگوں کے دو گناہ حصہ بروقت شیر بی ملاکرتا تھا، ایک سال بموقع بارهوين شريف ماه ربيع الاول جوم مين سيرمحمود خانصاحب عليه الرحمه كوخلاف معمول اكهرا نصہ بعنی دوتشریاں شیری کی بلاقصد پہنچ گئیں،موصوف خاموثی کے ساتھ حصہ لے کم سیہ مے حضور (المحضر ت) کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور کے بہال ے آج مجھے عام حصد ملا ، فرمایا ، سید صاحب تشریف رکھنے اور تقسیم کرنے والے کی فور اطلی

ا مدر حصة منكي مركزلا وُچناني نوراهيل مولى\_

سیدصاحب نے عرض بھی کیا کہ حضور امیرایہ مقصد ندتھا، ہاں قلب کو ضرور تکلیف ہوئی، جے برداشت نہ کرسکا، فرمایا، سیدصاحب یہ شیر پی تو آپ کو قبول کرنا ہوگی ورنہ بجھے بخت تکلیف رہے گی اور قاسم شیر پی ( لیعنی شیر پی با نشخے والا ) ہے کہا کہ ایک آ دمی کو سیدصاحب کے ساتھ کردو، جو اس خوال کو ( سیدصاحب کے ساتھ کردو، جو اس خوال کو ( سیدصاحب کے) مکان پر پہو نچا آئے انہوں نے فوراقیل کی ( حیات اعظمر ت مکتبدرضویہ رام باغ کرا چی سیمیں نظمے یا وک جائے :
انہوں نے فوراقیل کی (حیات اعظمر ت مکتبدرضویہ رام باغ کرا چی سیمیں نظمے یا وک جائے :

ڈاکٹرسید محمد امین میاں برکاتی نبیرہ حضرت سید شاہ آل رسول برکاتی قدی سرہ فرماتے ہیں کہ المحضر ت اپنے مرشد ان عظام کا اس درجہ ادب محوظ رکھتے تھے کہ مار ہرہ کے اشیشن سے خانقاہ برکا تی ہم ہند پا ( نظے پاؤں ) پیدل تشریف لاتے تھے اور مار ہرہ سے جب تجام خط یا بیام لے کر بر کی جاتا تو '' تجام ، شریف'' فرماتے اور اس کے لیے محانے کا خوان اینے سراقدی پرد کھ کر لایا کرتے تھے۔''

(خانواده بركاتيكاروحاني فرزند شموله ما بهنامه الميز ان امام احدرضا نمبر ١٩٤٦ ع ٢٣٦، امام

احمد رضاا وراحرٌ ام سادات ص ۱۳۲،۳۱ نجمن ضياء طيبه پيشما در كراچي )

سيدناعبدالله بن مبارك اورسيدزاده:

سلطان الواعظين علامه ابو النور محمد بشر صاحب تذكرة الاولياء كے حوالے سے فرماتے ہیں كہ حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه ايك برا سے مجمع كے ساتھ مجد سے نكلے فرماتے ہیں كہ حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه ايك برا سے مجمع كے ساتھ مجد سے نكلے

marfat.com

وايكسيدزاده في ان م كها" اع عبدالله (طيارم ) يكيا مجع م ي د كي من فرزند رسول ہوں، تیراباپ توابیانہ تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک علیدالرحمدنے جواب دیا، میں وه کام کرتا ہوں جوتمہارے تا تا جان نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سيد ہوا ورتمہارے والدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيں اور ميرا والدابيان تعامكر تمبارے والدے علم کی میراث باقی رہی، میں نے تمبارے والد کی میراث لی، میں عزیز اور بزرگ ہوگیا،تم نے میرے والد کی میراث لی تم عزت نہ پاسکے، ای رات خواب میں حعرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه نے حضور صلی الله تعالی علیه وآله وسلم كود يكھا كه چېره مباركه آپ كامتغير، عرض كيايار سول الله ملى الله تعالى عليه وآله وسلم بير بحث كيول ب؟ فرمایاتم نے میرے ایک بیٹے پر تکت چینی کی ہے، عبداللہ بن مبارک علید الرحمہ جا مے اوراس سیدزادہ کی تلاش میں نکلے تا کہ اس سے معافی طلب کریں ، ادھراس سیدزادہ نے بھی ای رات كوخواب ميمي حضورا كرم صلى الثد تعالى عليه وآله وسلم كود يكمعا اورحضور صلى الثد تعالى عليه وآلدو ملم نے اس سے بیفر مایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا تو وہمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا ، وہ سیدزادہ مجى جا كااور حضرت عبدالله بن مبارك عليه الرحمه كى حلاش عبى نكلا، چنانچه دونو ل كى ملا قات ہوگئ،اوردونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کرایک دوسرے معذرت طلب کرلی۔"

شنرادے کے ہاتھ اعلحضر تامام احمد رضا قادری خود و ملاتے:

مغتی محرابراہیم صاحب فریدی نے صدر مدرس مدرسیمس العلوم بدایوں معنرت ِسید

وایت سے تحریفرال میاں میاں میا حب سجادہ نشین سرکار کلال مار ہرہ شریف کی روایت سے تحریر فرمایا

### ﴿دعوتِ فكر ﴾

احباب اس روایت کو پڑھنے کے بعد میرے اس سوال کا جواب دیں کہ آج ہم اعلام سر ت اور بزرگانِ دین کے نام لیوا اعلام ت کے اس انداز تبلیغ کو کیوں بھول گئے؟ اب سادات حضرات توجہ فرما کیں۔ (۱) مرد کے لیے صرف ایک چا ہمری کی انگوشی ساڑھے ، اس کے کا اندر مردانہ ساخت کی جائز ہے، وہ بھی گلینہ کے ساتھ ، اس کے علاوہ سونے وغیرہ کی جائز ہیں نیز ایک سے زیادہ ایک بی وقت میں نہیں پہن سکتا۔ (۲) داڑھی شریف رکھنا آپ کے نانا جان کی سنت ہے لہذانہ صرف خود اپنے چہروں کی زینت بناؤ بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دیجے ، (۳) نماز ، روزے فرض ہیں اس کی بیابندی کریں تا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ '' فلاں سیدروزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پابندی کریں تا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ '' فلاں سیدروزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں

martat.com

ایک ایمان افروز داقعه:

ڈاکٹرسیدمحدمظاہراشرف اشرفی جیلانی بیان فرماتے ہیں کہ'' اعلیحضر ت مجدد دین و لمت حضرت مولانا امام احمد رضا خان قدس سره بريلي كے جس محلّه ميں قيام پذير تھے اى مخلہ میں ایک سیدز ادے رہتے تھے، جو شراب نوشی کرتے تھے اور اعلحضر ت ان کے اس عمل ہے خت منفر تھے، ایک مرتبہ اعلی منے سریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے گھریر کوئی تقریب منعقد فرمائی اوراس تقریب میں محلے کے تمام لوگوں کو مدعو کیالیکن ان سیدزادے کو مدعوبیں كيا، تقريب ختم ہوگئ اور تمام مبمان اينے گھروں كو چلے گئے، اى رات المحضرت نے خواب دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے میرے اور آپ کے بلکہ سب کے آ قاومولی سلطان الانبيا ملى الله تعالى عليه وآله وسلم مجھ غليظ كپڑے دھورہے ہيں تو اعلى حضرت جب قريب آ مجة اور جا باكدوه غليظ كبڑے حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے لے كرخود دھودي تو سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا۔ احمد رضا! تم نے میری اولا دے كنار ه کشی کرلی ہےاوراس طرف منہ تک نہیں کرتے جہاں وہ قیام پذیر ہے لہذا میں اس کے گندے کپڑوں سےخود غلاظت دور کررہا ہوں بس ای وقت اعلی صریب بلوی علیہ الرحمہ ى آئله كل كن اور بات سمجه مين آئل كه يكن طرف اشاره ب، چنانچه بغير كن الجاب ای وقت اپنے گھرے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کران سیا

marfat.com

احكامُ السادات

90

كم كها، مولانا! يدكيا حال ٢٠ آپ كا، اوركيول مجه كنهگاركوشرمنده كرتے بي، تواعلحضرت نے اینے خواب کا تفصیل سے ذکر فر مایا اور فر مایا:"میاں صاحبز ادے! ہمارے ایمان اور اعتقاد كى بنيادى بيه كه نى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سے فدايا نه ووالبانه محبت كى جائے ،اورا گرکوئی بد بخت محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دآلہ وسلم سے عاری بری ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ اسے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے محبت كرنے كا حكم ديتا ہے اور جواللہ كے حكم كى خلاف ورزى كرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہ، اور جب میں نے مرکز ایمان واعتقاد کوای طرح اور فرماتے ساتو مجھے این معافی ما تكنے اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى سركار ميں سرخرو ہونے كى يبى ايك صورت نظراً ئی که آپ کی خدمت میں اپنی سمجھ کی غلطی کی معافی مانگوں اس طرح حاضر ہوں کہ آپ کومعاف کرنے میں کوئی عذر مانع نہو، جب سیدصاحب نے اعلیحفر ت ہے ان كے خواب كا حال سنااور اعلى حضر ت كى گفتگوى تو فورا كھر كے اندر مجے اور شراب كى تمام بوتلیں لا کراعلحضر ت کے سامنے گلی میں پھینک دیں اور کہا کہ جب ہمارے نانا جان نے ہاری غلاظت صاف فرمادی ہے تو اب کوئی وجنہیں کہ بیام الخبائث (شراب) اس گھر میں ہاورای وقت شراب نوشی ہے تو بہ کرلی ، اعلی منز ت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ابھی تک ان کے دروازے پر گھٹوں کے بل کھڑے تھے ان کواٹھایا اور ایک طویل معانقہ کیا، ( یعنی لمبا

marfat.com

امام احمد رضا قادری کی دستار سیدزادہ کے یائے نازیر:

ایک سیدزادے کی التماس برجم غفیر میں فکست و ذلت کوزیب گلوکرنے کا واقعہ سيدالطا كفه حضرت جنيد بغدادي عليه الرحمه كاتاريخ كيصفحات مي ملتاب كيكن نا دانستكي اور لاشعوری طور پر ایک مزدورسید زادے کے کا ندھے پرسواری کر لینے کے بعد ندامت و شرمسارى كااندازاوراس نادانسةجرم كےازاله كامنظرامام احدرضاعليدالرحمه كےعلاده چمم فلک نے ندد مکھا ہوگا۔ بیا ایمان افروز اور نا قابل فراموش واقعدر کیس التحریر علامدار شد القادرى عليه الرحم كقلم علاحظ فرمائ:

امام اہل سنت کی سواری کے لیے یا کلی دروازے پر لگادی محی تھی سینکڑوں مثنا قانِ دیدانظار میں کھڑے تھے، وضوے فارغ ہو کر کیڑے زیب تن فرمائے عمامہ باندها اور عالمانه وقار کے ساتھ باہر تشریف لائے، چہرۂ انور سے فضل و تقوی کی کرن مچوٹ ری تھی ،هب بیدار آ تھموں سے فرشتوں کا تفدی برس رہا تھا۔طلعت جمال کی دل تشی ہے مجمع پرایک رفت انگیز بےخودی کا عالم طاری تھا کو یا پر دانوں کے بچوم میں ایک شمع فیروزال مسکراری تقی اورعندلیبان شوق کی انجمن میں ایک گل رعنا کھلا ہوا تھا، بڑی مشکل ے سواری تک پہنچنے کا موقع ملا، پابوی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد کہاروں نے پاکسی اٹھائی آ کے چیجے داہنے بائیں نیاز مندول کی بھیڑ ہمراہ خل رہی تھی، یاکلی لے کرتھوڑی دور ہی علے تنے كدامام المسنت نے آؤاز دى:" ياكلى روك دو،"

کم کےمطابق پاکلی رکھ دی گئی، ہمراہ چلنے والا مجمع بھی وہیں زک

کی حالت میں باہر تشریف لائے، کہاروں کواپنے قریب بکا یا اور بھرائی ہوئی آواز میں ا دریافت کیا:''آپ لوگوں میں کوئی آل رسول تو نہیں ہے، اپنے جداعلیٰ کا واسطہ بچ بتائے'میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جاناں کی خوشبومحسوس کررہاہے۔''

اس سوال براجا تک ان میں ہے ایک شخص کے چہرے کارنگ فق ہوگیا، بیشانی پرغیرت و بشیمانی کی کئیریں امجرآ کمیں، بے نوائی، آشفتہ حالی اور گردش ایام کے ہاتھوں پا مال زندگی کے آثاراس کے انگ انگ ہے آشکار تھے۔

کافی دیرتک خاموش رہے کے بعد نظر جھکائے ہوئے ولی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھا جاتا، آہ! آپ نے میرے جداعلیٰ کا واسطہ دے کرمیری زندگی کا ایک سربستہ راز فاش کردیا، بچھ لیجئے کہ میں ای چمن کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہوں، جس کی خوشہو ہے آپ کی مشام جان معطرہے۔'

رگوں کاخون نہیں بدل سکتا، اس کیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں ہے۔

لیکن اپنی خانماں برباد زندگی کو دیکھ کریہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، چند مہینے سے

آپ کے اس شہر میں آیا ہوں ، کوئی ہنر نہیں جانتا کہ اسے اپنا ذریعہ معاش بناؤں ، پالکی

اٹھانے والوں سے رابطہ قائم کرلیا ہے ، ہرروز سویرے ان کے جھنڈ میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں

اور شام کو اپنے جھے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں ، ابھی اس کی

بات تمام نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے پہلی بارتاری کا یہ چرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالمی

اسلام کے ایک مقدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ برستے ہوئے

کی آ نسووں کے ساتھ پھوٹ بھوٹ کرالتجا کرر ہاتھا،معززشنرادے!میری گنتاخی معاف کر الک دو، لاعلمی میں پیخطا سرز د ہوگئ ہے، ہائے غضب ہوگیا جن کے تعش پاکا تاج میرے سرکا ب سے برااعزاز ہان کے کاندھے پر میں نے سواری کی ، قیامت کے دن اگر کہیں سركارنے يو چوليا كر"احدرضا! كيامير فرزندوں كا دوش نازنين إى ليے تقا كدوہ تيرى سواری کا بوجھ اٹھائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت مجرے میدانِ حشر میں میرے ناموس عشق كى كتنى برى رسوائى بوكى؟

آ ہ!اس ہولناک تصورے کلیجش ہوا جارہاہ۔

و مکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیررو تھے ہوئے محبوب کومنا تا ہے، بالکل ای انداز میں وقت کاعظیم الرتبت امام اس کی منت وساجت کرتار ہا،لوگ مجھٹی آ محمول سے عشق کی ناز بردار یوں کابدرتت انگیز تماشہ د مجمعے رہے۔

يهال تك كركى بارزبان سے معاف كردينے كا اقرار كرالينے كے بعدامام الل سنت نے پھرائی ایک آخری التجائے شوق چی کی۔

چونکہ راہ عشق میں خون جکرے زیادہ وجاہت و ناموس کی قربانی عزیز ہے اس کیے لاشعوری کی اس تقصیر کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ ابتم پالکی میں بینمواور میں اے ا

اس التجا پر جذبات کے تلاقم ہے لوگوں کے دل ال محے وفورا اڑے فضا میں چینیر ، بلند ہو گئیں، ہزارا نکار کے باوجود آخر سیدزادہ کوعشق جنون خیز کی صدیوری کرنی پڑی۔

آه! وهمنظركتنارت انكيزاور ول كداز تعاجب اللسنة كاجليل القدرامام كهارول كى قطار كك كراي علم وضل ، جبدود ستاراورائي عالمكير شهرت كاسارااعز ازخوشنودى صبيب كے ليے ايك كمنام مزدور كے قدموں پر ناركرد ہا تا۔

شوکت عشق کا بیا بیان افروز نظارہ و کھے کر پھروں کے دل بھل مجے، کدورتوں کا غبار حبث كيا غفلتول كي آكيكمل كي اورد شمنول كو يحرمان ليماير اكرآل رسول كرماته جس کے دل کی عقیدت واخلاص کا بیالم ہے، رسول کے ساتھ اس کی وارقی کا اندازہ كون لكاسكتا ب، ابل انصاف كواس حقيقت كے اعتراف ميں كوئى تال نبيس بوا، كەنجد ے لے کرسمارن پورتک رسول کے گتاخوں کے ظلاف احدرمنا کی برہی قطعائق

صحرائے عشق کے اس رُوٹھے ہوئے دیوانے کواب کوئی نہیں مناسکتا، وفا پیشددل کا يه غيظ ايمان كالجنثاموا إنفساني بيجان كى پيداوار نبيل \_

> ہان کے عطر ہوئے کر یاں سے مست کل كل سے چن، چن سے مبااور مباہے ہم

اللد اكبر! عاشق رسول امام احمد رضا قادرى بركاتى في سادات كرام كاحرام مين بمي بمي سن وسال قد وقامت، عالم وجابل، امير دغريب، نيك وبد، بچه د بوژها كاامتياز و مر کا کردسن سلوک ندفر مایا بلکه بمیشدر شدخون کالحاظ رکھتے ہوئے برسیدزادے کے ساتھ احكام السادات المحمد عدم عدم عدم المادات

نیاز مندی کارویدروار کھا، اولاد ساوات ہے بھی آپ کی محبت وعقیدت اوراحرام قابل اللہ رفك بـ (امام احدر ضااوراح ام ماوات ١٠١٥)

مربائ انسوس! آج ہم نے بیسبق بعلادیا۔

الله تعالی جمیں بھی امام احمد رضا کی ان تعلیمات برعمل پیرا ہونے کی توفق عطا فرمائ ، المن بجاه النبي الامن سلى الله تعالى عليه وآلدوسلم

اب واقعه مبلله چین کیا جاتا ہے چرآخر می حضرت جنید بغدادی رضی الله تعالی عنه والاواقعة فيش كياجائ كالماحظه و-

اللهجل ثان كاارثادمبارك بكران مشل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تواب ثم قال له كن فيكون '(پ٣٠٠وره آل عران آ يت٥٩)

ترجمه عینی کی کہاوت اللہ کے زویک آ دم کی طرح ہے اے مٹی سے بدایا پھر فرمایا موجاوه فورأموجا تاب\_(كنزالايان)

مدر الا فاضل مولا تا تعيم الدين مرادآ بادي اس آيت مباركه كاشان نزول بيان ر ماتے ہیں کہ''نصاری نجران کا ایک وفد سیدعالم ملی اللہ تعانی ملیہ وآلہ ملم کی خدمت ہیں آیا اور

المان كي المحرسلى الله تعالى عليه وآله وسلم كياتم في بعلي باب كاانسان و يكها ب واس ان كامطلب بيقاكهوه (حضرت عيسى عليه السلام) خداكے بينے بيں۔ (معاذ الله) اس پربيه آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے اور حضرت ومعليه السلام تومال باب دونول كي بغير على عديدا كي محي توجب أنبيس الله كامخلوق اور بنده مانے ہول تو حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ کی مخلوق و بنده مانے میں کیا تعجب ہے۔ الله تعالى فرما تا ب: " اَلْحَقُّ مِنْ مَّ بِلْكَ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْمُهُ تَوِيْنَ ﴿ " اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّا

(پ٣٠٠وره آل عران آيت ٢٠)

ترجمه:"اے سننے والے بیتیرے دب کی طرف سے فق ہوتک والوں میں نہونا۔" فَمَنُ جَآجُكَ فِيهِ مِنُ بَعُدِ مَا جَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ بَنَآءَ نَا وَ اَبُنَاءَ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمُ وَ اَنْفُسَنَا وَ اَنْفُسَكُمُ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَل لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَلْدِبِينَ ٥ (بِ٣، سوره آلِ عمران آيت ٢١)

رجمہ:" پھراے مجوب جوتم سے عینی کے بارے میں جحت کریں بعداس کے کہ تمہیں علم آچکا توان سے فرمادو، آؤہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اورا پی غورتیں ورتمهارىءورتيں اوراپی جانيں اورتمهاری جانيں پھرمباہله کریں تو جھوٹوں پرالٹد کی لعنت ڈالیں( کنزالایمان)

جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے نصاري نجران كو بير آيت يرا هكر سناكى اور باہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشور ہ کرلیں کل آپ کو جواب دیں گے جب

وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپ سب سے بڑے عالم اورصاحب دائے تخص عاقب ہے کہا کہ اے عبد الے حکم اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کیا دائے ہے اس نے کہا کہ اے جماعت نصاری تم پہچان چکے کہ محرصلی اللہ تعالی عیدو، اربلم نجی مرسل تو ضرور ہیں اگر تم نے ان سے مبابلہ کیا تو سب ہلاک ہو جا کہ کے اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہوتو انہیں چھوڑ واور گھر کولوٹ چلو، یہ مشورہ ہوئے کہ بعدوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عیدو، اربلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے مرکب کے بعدوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی عیدو، اور دست ( ہاتھ ) مبارک میں حسن کا ہاتھ اور و کھیا کہ حضور کی گود میں تو امام حسین ہیں اور دست ( ہاتھ ) مبارک میں حسن کا ہاتھ اور فاطہ اور علی حضور صلی اللہ تعالی عیدو، تر منی اللہ عنہم ) اور

حضوران سب نے فرمار ہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا، نجران کے سب سے برے نفرانی عالم (پادری) نے جب ان حفرات کودیکھا تو کہنے لگا! اے جماعت نصاری! میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے ان سے مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہوجا و گے اور قیامت تک روئے زمین پرکوئی نفر انی ہاتی نہ رہے گا بین کرنصاری نے حضور سلی اللہ تعالیٰ بایہ و تا منظور کیا گرمباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے، آخر کا را نہوں نے جزیہ و یا منظور کیا گرمباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے ، سید عالم سلی اللہ تعالیٰ علید و آلہ ہلم نے فرما یا کہ اس کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے نجران والوں پرعذا ب قریب آبی چکا تھا اگر دو مباہلہ کرتے تو ہندروں اور سوروں کی صورت میں منے کردیئے جاتے اور جنگل آگ کے بھڑک المسلی نے فرک انھتا اور نجران اور دہاں کر ہے والے پر ندتک نیست و نا بود ہوجاتے اور ایک سال کے عرصہ میں تمام نصاری ہلاک ہوجاتے ۔ ( نز ائن العرفان )

سيدنا جنيد بغدا دي رضي الله تعالى عنه والا واقعه:

عيم الامت مفتى احمه يارخان تعيى عليه الرحمه كى زباني ملاحظه موآب فرماتي بين كه "حضرت ِ جنيد بغدادي سرگرده اولياء اور سرخيل اصفياء بين حتى كه حضورغوث پاك سركار بغداد کےسلسلہ مرشدین میں سے ہیں،آپ پہلے ظیفہ بغداد کے نامی کرای پہلوان تھے، بادشاه نے اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے جنید کو پچھاڑ دے ہم سے منہ مانگا اور من بھا تا انعام لے ، مرکمی پہلوان نے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کی۔

ایک سیدصاحب جونهایت پریثان حال اور تنگ دست تنے، انہوں نے اپنی بیوی ے کہا کہ میں جنیدے سنتی اوں ، اگر جیت گیا تو مالا مال ہوجاؤں گا اور اگر ہار گیا تو میرا برتاى كياب؟-"بي بي صاحبة ني بس كركها كتم يدكيا باتي كردب مو؟ نداو تمهارك جم میں زور نہ بدن میں طاقت اور نہم کشتی کے ہنر سے خردار ، اور نہ کی واؤ چے سے واقف،سيدصاحب بولے يوقي جانا مول، مرداد اياياد إ اگرده كام آكياتو جنيدكو چھاڑلوںگا۔آخرکارسیدصاحب پہنے کے اورائے ارادے پر بادشاہ کومطلع کیا۔

بادشاه ان كازرد چېره د بلابدن ، كمزور باته يادن د كيدكر جران جوكيا اوركها اكرآب كوشتى كاموق ہے تو ہمارے كى اور پہلوان سے لے لو، ابھى تہميں جنيد كى طاقت كى خرنبيں بیدصاحب بولے کہاے بادشاہ! تو میرے مرجعائے ہوئے بدن کونہ دیکھے،ان شاء اللّٰہ میرے جو ہرا کھاڑے میں آ کر کھلیں ہے، بادشاہ بھی راضی ہو گیا اور سارے علاقے

میں اس کشتی کا علان کردیا، دور دراز ہے خلق بید دنگل دیکھنے جمع ہوگئی، بڑے وسیع میدان

میں اکھاڑا تیارکیا گیا، امراہ وزراء بلکہ خود بادشاہ بنس نیس بہ جرت انگیز کشتی دیکھنے کے الم لیے جلوہ گر ہوا، وقت مقررہ پر جنید مست ہاتھی کی طرح جموعتے ہوئے تنگر لنگوٹ کس کر اکھاڑے میں کود پڑے، ادھر سید صاحب بھی جنہیں آج کی دن کا فاقد تھا، افآل، خیزال (گرتے پڑتے ہوئے)، سامنے آگئے۔ سید صاحب کو یہ بھی خبر نہتھی کہ کشتی شروع کس طریقے ہے کی جاتی ہے۔

جنیدنے حب دستور ہاتھ ملایا،ا دوسرے ہاتھ ہے گردن مکڑی، اورسرے سرملاتو سیدماحب نے چیکے سے کان میں کہددیا کہ '' میں پہلوان نہیں ہول،سید ہوں اور بھوکا ہوں۔" پیانتے بی جنید کے ہاتھ یاؤں ڈھلے ہو گئے، تمام دم خم جاتار ہا، برائے نام یونکی معمولی زور دکھا کر حیت گر گئے ،اورسیدصاحب کوسینے پر لے لیا، شور پچے گیا کہ مار دیا ، مار دیا، بادشاہ بولا کہ شاید ہارے جنید کو دھوکا ہوگیا، کشتی مجر ہوئی دونوں دوبارہ مجر کھڑے ہو گئے ،سر ملتے ہی سیدصاحب نے مجروہی کہا کہ جنیدا یک سید کی تحکدی پرنظرر کھنا ، جنید پیرای طرح کچی جمونا مونا زور د کھا کر حبت کر پڑے باد شاہ نے سید صاحب کو انعام داکرام سے مالا مال کردیا ،ادھرجنید کے ساتھیوں اور شاگردوں کو بہت ندامت ہوئی ، نے انہیں گھیر لیا اور پولے کہ آج تمہیں کیا ہوگیا۔تم نے اپنے مقابل کا ہاتھ ڈھیلا کیوں پکڑا؟تم نے فلاں داؤ بیج کیوں نہاستعال کیے؟ جنیدرو پڑے اور بولے کہ میں نەتھا، يزيدنەتھا، عمر بن سعدنەتھا كەسىدكى جيماتى يربينىتايان كےمقابلەيس داؤج استعال کرتا، میں توان کے کھرانے کا پروردہ اور نمک خوار تھا۔

احكام السادات معموموهوه و 100

رات کوسوئ، تقدیر جاگ گئ، آنکھ بند ہو کمیں، نصیبا کھل گیا، دیکھا کہ دربار محمدی
گرم ہے، لاکھول کا مجمع ہے اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ دآلہ دیلم فرمار ہے ہیں، ہمارا پہلوان جنید
نہیں آیا۔' دوڑ کر قدمول سے لیٹ گئے، تکوؤل سے آنکھیں اور پتلیاں ملنے لگے، فرمایا
جنید تونے میری اہل بیت کوعزت دی خدا تجھے دونوں جہان میں عزت دے تو آج سردار
اولیا ع قرار دیا گیا۔

(رسائل نعیمیه میں سے درس القرآن رسالہ سے اخذ کیا گیا از حکیم الامت مفتی احمہ یارخان نعیم علیہ الرحمہ درس" فاذ کو و نبی اذکو کم "مطبوعہ ضیاء القرآن پلی کیشنز لا ہورکراچی)



﴿ ۔ . تت ۵ ﴾

اب اختنام میں یہ بات بھی خوب یاور ہے کہ جس طرح اہل بیت اطہار ہے مجت
کرنی ہے ای طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے بھی محبت کرنا ضرری ہے اگر کسی کے ول
میں معاذ اللہ صحابہ کرام کا بغض ہے تو پھرا یہے کو اہل بیت کی محبت فا کدہ نہیں دے گ

(1) سرکار دو عالم سلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ رہائے ہیں کہ '' میری امت کے شریر ترین
لوگ وہ ہیں جو میر ہے صحابہ پر بہت جری ہیں۔

(٢) نيز فرمايا" جبتم ان لوگول كود يكهوجومير عصابه كوگاليال ديت بول تو كها

mariat.com

' کرو''تمہارے شریر خدا کی لعنت''

(۳) نیز فرمایا'' جب اللہ تعالیٰ میرے کی امتی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔

(۳) ارشادفرمایا: "قیامت کے دان سب سے زیادہ عذاب اس مخص کو ہوگا جس نے انبیاء کوگالی دی ، پھراس مخص کو جس نے میر سے صحابہ کوگالی دی پھر جس نے مسلمان کوگالی دی۔ (الشرف الموتدمتر جم ص ۲۷۸)

الله تعالی بمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام علیم الرضوان کی بھی تجی محبت نعیب فرمائے۔

آمين بجاه النبي الامين عليه افضل الصلوات والتسليمات

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ رسول مجم میں اور ناؤ ہے عتر ت رسول اللہ کی

كتبه :محمد افضل قادری امحى تمورى

## علامت يديثاه تزالي قادى

کاتب وحی، حضرت سیدنا





# الوارالقرآن

سورة الضحي تاسورة الناس ايمان افروز تغيير

#### بيندنمايا لنحصوصيات

| تيامت كازازل        | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | خداجا بتابرضائ وعلق   | ☆   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| ايان كتاخيايس؟      | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ودفعنا لک ذکرک        | ₽   |
| ونيام داراوراس كمال | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احسن التقويم كامتهوم  | ☆   |
| واقعة يل            | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضور ملط كونوت كب لى؟ | ☆   |
| مستارة رسول كاسزا   | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شب تدريخي كيون؟       | ☆   |
| تعويز اوردم جاتز ہے | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مومن کے لئے جارجنتی   |     |
|                     | A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY |                       | 177 |

## مناه م حست منتبر الواز الفرات

ميمن محد مسلح الدين كارون ،كرا چى فون: 021-32431568

## علمى مزاكره علامته يشاه ترابلي قادى

ہراتوارکونمازظر کوفر آبعد حاضرین کے سوالات کے جوابات دیے ہیں احباب المسنّت سے شرکت کی درخواست ہے بمقال: صعب حصب بعقب لیانت بیشن لائبریری ،مقول آباد، کرا ہی

marfat.com



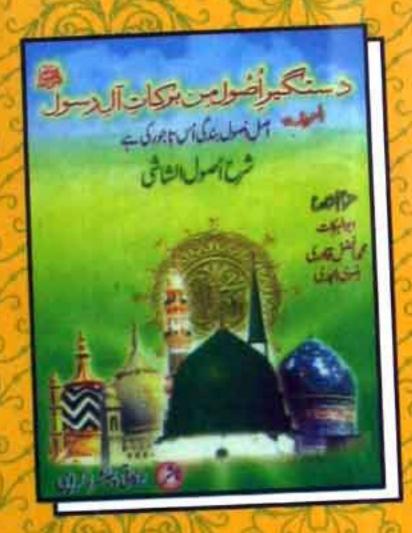







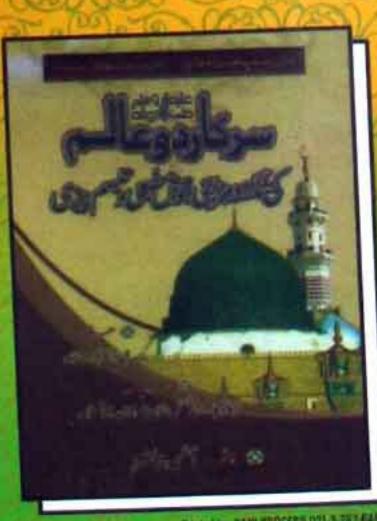

Frintal by SANI PROCESS 021 3 252 6455